فيضح أبوسيمدكى شهرافاق كناكائم والقاروق القالم

بَصِوفَ فاؤندين

www.maktabah.org



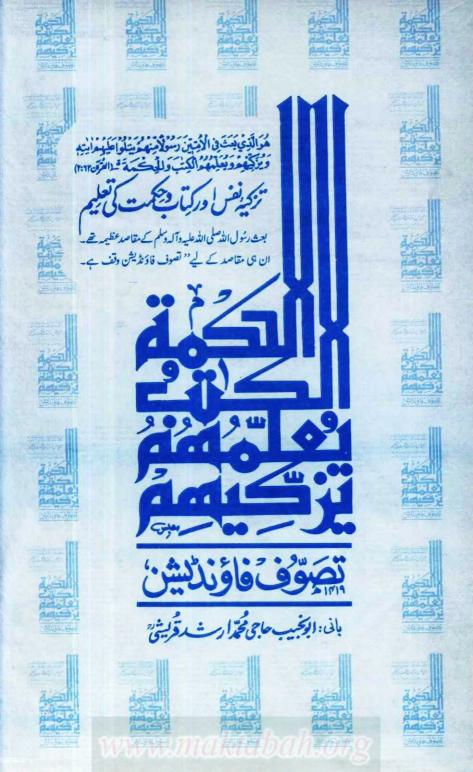





明日本日本といいのできると

The wind of the second of the

ないのとうからいってもいいののできることのは

المدرية ويدور والمراكمة والمسالية والمراكمة

المتراق مر الماعية الماروية والمارية والمارون

كَالِلْ يِنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْ

www.maktabah.org

### هدیه تبریک

### ابونجیب حاجی محمد ارشد قریش رحمه الله علیه ایماے اقصادیات ۱ میاے علوم اسلامیه بانی تصوف فا و تاریش لا بور

حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ (نوروالوں کاڈیو) سے سلسلہ عالیہ قادر میر بیعت تھے۔
دوران ملازمت اہم کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ المعارف، گئے بخش روڈ اور سمن آباد میں
اسلا مک بک فاؤنڈیشن، تصوف فاؤنڈیشن جیسے اواروں کا قیام ان کی بزرگان دین سے گہری
عقیدت اور محبت کی غماز ہے۔ مرکز معارف اولیاء واتا دربار لاہور۔ (محکہ اوقاف بغاب) کے
مجوز اور پہلے ہہتم بھی رہے۔ تصوف پر اُردو، فارسی، عربی، اگریزی میں متعدد کلاسیک کتب
شائع کرنے کی وجہ سے علمی اور روحانی حلقوں میں جانی پچپانی شخصیت تھے۔ اُن کے وصال
کے بعد بیسلسلہ اشاعت رُک گیا تھا، تصوف فاؤنڈیشن نے کافی عرصہ کے بعد تصوف پر
متند علمی کتب کی اشاعت کا بیسلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے جو کہ انہی کی کاوشوں کا مرہونِ
منت ہے، یہ کتاب بھی اس سلسلہ اشاعت کی ایک کڑی ہے۔ قار کین سے گذارش ہے کہ وہ
بانی ادارہ کوان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں یا در کھیں۔

منك المعيد فران كالم المال ال

سنن مرشيخ الوسيعيد العلاقة

تَرجَعَنُه وبَعَنْدِيْمَ تَرَجَعَنُه وبَعَنْدِيْمَ تَرَجَعَنُه وبَعَنْدِيْمَ تَرَكِي سَيِّيْعُ فِي الْحَسَادُ فِي الْعَسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعَسَادُ فِي الْعَسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعَسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعَسَادُ فِي الْعُسَادُ فِي الْعُلْمُ فِي الْعُلْمُ فِي الْعُلْعُلِي وَالْعُلْمُ فِي الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالِ

تصوف فاوندش ائريى جميق دمنين اليف وزمر ملائوت من آبري من آبد - لابور - باكتان

تقسيم "لليك إلى ، مح بشف رود و لا الم

### يك أزمطبوهات تعتوف فاؤنديش

# كاسيك كتب تصوف ٥ سلسله أردوراجم

0

#### جمله حقوق بحق تصوف فاؤنثريش محفوظ ميں © ١٠١١ء

نام كتاب الصدق

مصنف حضرت شخ ابوسعيدخرازرجمة الله عليه

مترجم : سيرمحم فاروق القادري (ايماك)

ناشر : تصوف فا وُنڈيش، لا مور

طالع : اليس پنجاب پرنترز، لا بور\_

قیت : ۲۰۰ روپے

تعداد : يا في سو

واحتشيم كار : المعارف تمني بخش رود ، لا مور\_

0

### فهرست مضامين

| عن الله الله الله الله الله الله الله الل | عنوان                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Made .                                    | مقدمه                                            |
| 19 CARLONES                               | باباول: عبادت كين بنيادى اصول اوران كى اجمية     |
| MA WEERE                                  | پېلااصول: اخلاص                                  |
| M.                                        | دوسرااصول: صدق                                   |
| rr.                                       | تيسرااصول: مبر                                   |
| rr ald has been                           | ترح المساحدة المساحدة                            |
| PT CARLINA                                | المال من المساول المساول المساول المساول المساول |
| ro                                        | 10 ( 7                                           |
| ra                                        | صدق في الاخلاص                                   |
| TZ Solding                                | صدق فى الصبو اور صبر كين معانى                   |
| rx                                        | ·                                                |
| To the wealth                             | صدق في القدامة                                   |
| PT                                        | می توبہ کے تقاضے                                 |
| rr                                        | باب سوم: معرفت نفس اور ضبطنس مين صدق كاكردار     |
| <b>M</b>                                  | ابلیس کی پیچان کرنے میں صدق کی سرگرمیاں          |
| ٣٢                                        | صدق في الورع                                     |

### www.maktabah.org

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣   | حلال اورجلا بخش اشیاء کے استعال کی کیفیت اور اس میں صدق کاعمل دخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ar   | انفاق فی سبیل الله کی مثالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٣   | ائمة البدى (خلفائے راشدين) كاطريق كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04   | باب چبارم: صدق في الزمداوراس كى كيفيت ومايسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۸   | زُمِر <u>کے درج</u> ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AI.  | زابدول كي اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AF   | باب ينجم: صدق في التوكل على الله: الله برتوكل ركفي من صدق كى تا شير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AF   | توكل كي خوبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49   | توكل كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | قطع اسباب اوراختيارا سباب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20   | متوکل کی تعریف اوراس کے احوال کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41   | باب ششم: خوف الهي مين صدق كي افاديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49   | مرا تبری ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰   | الله سے حیا کرنے پرصدق کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ar   | حیامیں کی بیشی کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ar   | باب معرفت انعامات البهياوروظيفه شكريس صدق كي مجزنمائيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۵   | جديدوقد يم نعتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AY   | فكركياقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19   | باب مشتم: راه محبت مين صدق كنتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | TO AN AREA PROPERTY AND A SECURITION OF THE PROPERTY AND A SECURIT |

www.maktabah.org

| صفحه  | عنوان                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| 95    | نعمت البهياورمحبت انسان كابالهمي تعلق             |
| 91    | باب نم: رضائے الی کے حصول میں صدق کی اہمیت        |
| 99    | بابدهم اثتياق الهي مي صدق كي حقيقت                |
| 1+1   | دیداراللی کاشوق رکھنے والوں کے اوصاف واحوال       |
| 1090  | باب يازدهم: مقام أنس                              |
| 1090  | الله كانس اوراس كي ذكر وتقرب كي انس مي صدق كا حصه |
| 1•A   | تنته كلام                                         |
| 1+9   | متانس بالله كاحوال باطنيه كاذكر                   |
| 119   | باب دواز دہم: آ زمائش بقدرائمان                   |
| · 11. | مومنين كى اقسام اورمومنين كاتعلق بالله            |
| 174   | سكون روحاني كى علامات اورواصل بالله كے اوصاف      |
| 1111  | مومنوں کے دومختلف مقامات                          |
| IMM   | سكون إلى الله كي تشريح                            |
| 150   | خلاصة كلام                                        |

تصوّف فادُندُنتُن ابِخبِ عاجي مُح ارشدة بشي ادران كى المِيتِ في خروم والدي ادر لخت مُجَرَّ كوايصال والبِ لِفَ بطور صدقه جاريا دريادكا ركي مراكوام ١٣١٩ هروقاتم كيا مِحَلَّ فِسُنْت الْوَ ملف الحينُ بزرگانِ دين كي ليا التي مُثطابِي تبلغ دين و رحيق واثب عث كُنتِ بَصُون في لِهِ قف مَجَ

#### مقدمه

انسان کوانفرادی واجماعی طور پرفر داور معاشرے کیلئے زیادہ سے زیادہ مفید کارآ مداور خدمت گزار بنانے کے سلسلے بین من حیث الجماعت صوفیائے کرام نے اپنی تعلیمات، افکار اور کردار کے ذریعے جو خدات انجام دی ہیں تاریخ بین اس کی مثال نہیں ملتی۔

اس سلسلة الذہب كى پہلى كڑى سيدالعرب والعجم حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم كى ذات گرامى ہے ايك ہزار سال بعد تك اسلام كى سرزيين نے وہ لالہ وگل پيدا كيے ہيں جن كى چہك ومہك سے پورى الخسانية كا چن كھل اٹھا ہے، انسان دوتى، خدمت گزارى، صلح پيندى امن وآشتى محبت ورحت كے ان داعيوں كے كار ناموں كى تاريخى اہميت انسانى عقل كے بلوغ كے ساتھ ساتھ زيادہ واضح ہوتى جائے گى، اس گروہ كے ايك نامور فردشخ ابوسعيداحد بن عيلى الخراز متعلقات ہوگزرے ہيں جنہيں "جہد فى الطريقت"ك نامور فردشخ ابوسعيداحد بن عيلى الخراز متعلقات ہوگزرے ہيں جنہيں "جہد فى الطريقت"ك السے معزز لقب ہے ہى يادكيا گيا ہے۔

شخ ابوسعید خراز معدالیکا کے ابتدائی حالات کہیں نہیں ملتے، آپی تاریخ وفات کے بارے میں نہیں ملتے، آپی تاریخ وفات کے بارے میں بھی کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسمتی متعداقوال میں آپ کی تاریخ وصال سے میں ہے کہ اس میں ہے گئے آربری کے نزدیک الاملاء ھآپکا میجے من وفات میں ہے۔

ک تذکرة الاولیاء:۲۰۱۷ ک تاریخ بغداد:۲۵۸،۲۷، رساله قشیرید (لولاق): ۲۸، تاریخ الکبیر این عساکر:۳۳۲:۱ مالطبقات الکبری: ۱۰۷:۱ ت ملاحظه بومقدمه کماب الصدق از آربری آپ سرى مقطى ،بشر حانى ، ذوالنون مصرى اور نباجي كے ہم عصر اور فيض يا فتہ بين ، آپكا زمانه ہر چندسیاس اعتبار سے مسلمانوں کا زریں دورتھا، تاہم فلسفیانہ خیالات اور نے علوم وافکار کی اندها دهند بلخار بوری قوت ہے مسلمانوں کے ایمان وابقان برحملہ آور مور بی تھی ان حالات میں آپ نے براوراست کتاب وسنت کی سادہ عام فہم اورانقلاب آ فریں تعلیمات کی دعوت دی۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی معالیلیا کی تصانف کا مطالعہ کیا۔ کتاب الصدق بقول آرتقرجان آربرى خراز معاليليا كاايك ايباشا بكارب جوتصوف كى تاريخ مين ہمیشہ زندہ رہےگا۔ اس کا انداز آپ نے حکایتی رکھ کراسے زیادہ جاذب اور دکش بنا دیا ب، زیادہ قرین قیاس یمی ہے کہ جس بزرگ اور عارف سے بیسوالات یو چھے گئے ہیں وہ عارف خود مینخ خراز متعلیلیا ہی ہیں۔ بات کو ہا سانی ذہن تھین کرانے اور اسے جاذب بنانے کا پیمعروف طریقداس دور کی اور بھی کئی کمابوں میں ال جاتا ہے، بینانی علوم کی آ مداور فلسفيا ندخور وفكرس جونع مسائل بيدا موع جمار مصوفيائ كرام كى اكثريت نے اسے محسوں کرتے ہوئے ان کے حل کی طرف توجہ دی ہے، یہی وجہ ہے کہ سید الطا كفه حضرت جنيد بغدادى هدالتليب سے حضرت فيخ شهاب الدين سمروردي هدالتاب تك مشاكخ صوفياكي كتابول بس ايك بى مضمون كومخلف عنوانات اورانداز بيان سے د برايا كيا ہے۔اس اعتبار سے شیخ ابوسعیدخراز مطلعطیہ کا شاراس تح یک کے باغوں میں کیا جاسکتا ہے جو نے علوم و افکار کے خلاف اسلامی حلقے سے اعظی ۔ لفظ خراز کے بارے میں ہمیں کوئی متندمعلومات نہیں ال سکیس الغت میں خراز کے معنی گلید فروش یا تبیع فروش کے آتے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ اس دور کے دیگرمشائخ وعلما کی طرح آپ کی وجدمعاش یمی پیشہ ہو، یا آپ کے اجداد میں سے كوئى بزرگ اس يعيشے متعلق رے مول بہر حال بدلفظ آپ كے نام كا حصه بن كيا ہے۔

كتابالعدق

یدرسالہ پورے چارسوسال تک کمنا می جس رہا،سب سے پہلے اس کا اصلی نسخداین

BESTELL MANAGEMENTS

عربی جمراساعیل بن سود کین (التونی الاسلامطابق ۱۲۳۸) نے انتهائی خوشخط انداز میں نقل کیا اس کے بعد بین خوبی سے معروف فرانسی ادیب ایل میسکنان کے ہاتھ لگا انہوں نے اس کا بالاستعاب مطالعہ کیا، چنا نچہ ابوسعید خراز هاللیلے کے افکار ونظریات کو انہوں نے اپنی تصنیف Essai میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ل۔ اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے اپنی تصنیف الحدق کا یجی نی نوافل یا آفس فار مرلی فیلوآ ف دیمروک کالج، کیمبرج کے اسسفنٹ لا بحریرین آرتھ جان آربری کو ملا انہوں نے اسلامک ریسرچ ایسویی ایشن کی اسسفنٹ لا بحریرین آرتھ جان آربری کو ملا انہوں نے اسلامک ریسرچ ایسویی ایشن کی اجازت سے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کر کے اصل کتاب اور ترجمہ کو ایک ساتھ استنبول ایک بی ایڈ یٹرشپ کے تحت آ کسفورڈ یو نیورٹی پر اس سے شائع کیا، آربری کا ترجمہ قدیم انگریزی زبان میں ہے تا ہم انہوں نے اپنی طرف سے اسمیس کوئی اضافہ نہیں کیا، البت کتاب الصدق کے مختلف عنوانات قائم کردیے جیں تا کہ پڑھے والے کوآ سائی ہو۔

کتاب الصدق ایک ایسار سالہ ہے جس میں صوفیائے کرام کے نظریات کوجد بدترین انداز میں چش کیا گیا ہے۔ شخ ابوسعید خراز متعلقہ کے ہاں ظاہر و باطن کے تمام افعال و اعمال میں اخلاص اور سچائی بنیادی حیثیت رکھتی ہے چنا نچہ آپ نے صدق کے عنوان کے تحت مقامات خوف ورجاء یقین ، عجب، حیا، اشتیاق، قرب اور انس کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ مقامات بیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے ہر سالک راہ کوان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر باب کا آغاز قرآنی آیات سے کیا ہے جا بجاست نبویہ سے بھی استناد کیا ہے۔ ہر باب کا آغاز قرآنی آیات سے کیا ہے جا بجاست نبویہ سے بھی استناد کیا ہے۔ ہر باب کا آغاز قرآنی آیات میں کیا ہے واقعات وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں صوفیا اور سلف صالحین کی پاکیزہ زندگیوں کے واقعات وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں انبیائے کرام بالخصوص سید الانبیاء حضرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبار کہ سے بکثر ت مثالیس پیش کی بیں، تبلیخ وین اور راہ حق میں ان نفوس قد سیہ نے جو تکالیف اٹھیا ہیں ان کاذکراس انداز سے کیا گیا ہے کہ ایک سالک راہ کوا پی روحانی تغیر وتطہیر کا زبر دست جذبہ انجر نے گلاہے۔

الناتكويديا أف اللام: ٢٥: كالم ٩٢٩

عام طور پر اسلای تصوف کے نظریہ فنا دیقا کا موجد بھی حضرت خراز اعتلالیہ ہی کو قرار دیا گیا ہے اس بنا پر صوفیا نے انہیں جہتد فی الطریقت کے نام سے یاد کیا ہے آپ نے اپنی معروف تصنیف '' کتاب البتر'' میں اس نظریہ کی تائید میں بہت دلائل دیے ہیں لے بینظریہ فنا و بقا کیا چیز ہے؟ حضرت شخ الشیوخ شہاب الدین مہروردی اعتلاطیہ رقمطراز ہیں۔

کیاصوفی پرایک ایسامقام بھی آتا ہے جہاں پہنچ کروہ شعوری طور پرصدق کے از دیاد
کی تمام کوششیں ترک کر دیتا ہے؟ غالبًا بقول آربری ای سوال کے جواب کی خاطر خراز کوفنا
و بقا کا نظریہ وضع کرنا پڑا ہے۔ یوں تو سارے صوفیائے کرام کی تصانف اور تعلیمات ان
کے احوال وواردات ہی کی سرگزشت ہوتی ہیں مگر خراز تصلفتا ہے اس رسالے کا گہری نظر
سے مطالعہ کرنے سے بیتا ترصاف پیدا ہوتا ہے کہ خراز احسان کے بلند ترین منصب پرفائز
تھے، یہی وجہ ہے کہ آئیس لسان التصوف اور قدوہ طارم طریقت عرقہ قدم حقیقت ، معزز
عالم ، اور قطب وقت کے القابات سے یاد کیا گیا ہے ۔

ك مَذْكرة الاولياء: ٢٠٠ م عوارف المعارف: ٥٢٥ مطبوعد يروت

ב בלווענעום:٢٠٦

راقم الحروف کے نزدیک کتاب الصدق کا سب سے زیادہ دلچسپ اور انقلاب آ فریں حصہ وہ ہے جس میں ایک صوفی کیلیے معاشی دستور العمل بیان کیا گیا ہے، بیرحصہ الصدق في الحلال الصافي اذا وجدته وكيف العمل به كتام عصفركا ے شروع مو کرصفح اسم تک چھیلا مواہے، ان میں حلال اشیا کے استعمال اور ان میں صدق کا عمل دخل ، انفاق فی سبیل الله ، خلفائے راشدین کا طریق کار ،صدق فی الزبد ، درجات زُبد ، صدق فی التوکل، توکل کی خوبیاں، توکل کی تعریف، قطع اسباب ایسے اہم عنوانات شامل ہیں،ان ابواب میں جوئی چیز سامنے آتی ہوہ ایک صوفی کا نظرید ملکت ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کچھ باک نہیں کہ شیخ ابوسعید خراز ہتالتا ہے کز دیک ایک حقیقی صوفی کی اپنی ملکیت کچھ نہیں ہاورنہ بی کس صوفی کے لئے مناسب ہے کہوہ اپنی ملکیت پیدا کرے جاہے ہی بات شریعت کے م کے طور پر ہے جا ہے استحسانًا! بہر حال آج سے ایک ہزار سال پہلے کے ایک تبحرصوفی عالم کاینظریہ کچھ کم اہمیت کا حال نہیں ہے۔ یوں اگرمشائخ صوفیا کی پاکیزہ زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے توبہ بات واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ ان حضرات میں سے کی نے بھی عملی طرح سے ذاتی ملیت کے نظریے کو قبول نہیں کیا۔ لاکھوں کی یافت اور فقرح، سلاطین وقت کے نذرانے بیش قیت جا گیریں بھی انہیں اپنے اصول سے نہیں پھیر سکیں، ان نفوس قدسیہ نے بھٹے پرانے کیڑوں ،لوٹے ،مسواک اورعصا کےعلاوہ کی چیز کوائی ذاتی ملكيت نبيل مجما \_سلطان التاركين في حيد الدين حاكم متدالتك اورفي ابراجيم ادهم متدلتك ایے بزرگوں نے تو تاج وتخت کولات مارکراس کوچہ کی راہ نوردی اختیار کی ، اگرتصوف اسلامی کواسلام کاعملی پہلو مجھ لیا جائے تو اس کی پوری تاریخ معاشی استحصال،معاشی گروہ بندی اورسر مایدداری کے خلاف عملی تحریک ہے۔

آ مخصور صلی الله علیه وآله وسلم کی زندگی مبارک ای طرح خلفائے راشدین کے ساتھ اگر صوفیائے کرام کو طالبا جائے توب پورا تاریخی تسلسل ہے۔ ہمارے علاء کو چا ہے کدوہ سوشلزم اور کمیوزم کی منفی تر دیدو تنقیص کر کے سرمایدداری کے لیے داستہ جوارند کریں، بلکہ

سالہاسال سے مظلوم و مقبور انسانیت کے مسائل اسلام کی تعلیم اور صوفیائے کرام کے عمل کی روشنی میں حل کریں۔

سید الرسل صلی الله علیه وآله وسلم کی زندگی مبارک کے ان احوال پر ہمارے دینی مفکرین کی تگا ہیں آخر کب پڑیں گی؟

ام المؤنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایک ایک مہینہ برابر ہمارے چولہے میں آگ روثن نہ ہوتی تھی اس اثنا میں آٹحضور میں کا کنبہ پانی اور مجور پر گزارہ کرتا تھا۔ (بخاری شریف)

آ نحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رئن رکھی تھی۔ (بخاری شریف)

آ مخصور صلی الله علیه وآله وسلم کی اس دنیا میں آخری شب تنی که عائشه صدیقه رضی الله عنهانے چراغ کے لیے تیل پڑوسیوں سے ادھار منگوایا ( بخاری شریف )

اور آنحضور صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد! اے الله! مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ مسکینوں میں زندہ رکھ مسکینوں میں اٹھا۔

اگرکوئی یہ کے کہ یہ اضطراری کیفیت می تو یہ اسلای تاریخ سے انتہائی لاعلی ہوگی، کی زندگی ہیں تو یہ کیفیت ہوسکتی ہے گرمدنی زندگی ہیں جب کہ حکومت قائم ہوگئی مال ودولت کی افراط ہوگئی ہمسایہ حکومتوں کا جاہ وجلال اور شان وشوکت بھی دور کی چیز ندری اس وقت آخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر عام اور سادہ زندگی کی مجوری کا نتیج تھی اور نہ رہانیت کا کرشمہ اگر یہ ساری کیفیت استحسان اور تطق ع کے طور پرتھی تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسے طاق نسیاں کی نذر کرویا ہے؟ بہر حال مشائخ صوفیا کی پوری زندگیاں مسلمانوں نے اسے طاق نسیاں کی نذر کرویا ہے؟ بہر حال مشائخ صوفیا کی پوری زندگیاں اس اصول پرگزری ہیں۔ شخ ابوسعیہ خراز معلیکیا ہے اس موضوع پرجس قدر مواد جمع کیا ہے اور جس خوبی سے اسے بیان کیا ہے اس پر مقالہ کھا جا سکتا ہے، کتاب الصدق کا یہ حصہ بہت ہی قابل قدر اور مفکرین کے لیا ایک مستقل موضوع ہے۔

شخ ابوسعید خراز معلیلی نے معرفت نس کور فان البی کا ذریع قراردیا ہے آپ کے نزد کی صوفی وہی ہے مین کان فیانی این بنفسه باقیاً باللهِ تعالیٰ مستخلِصاً من الطبائع متصلاً بحقیقة الاشیاء (جوائی ذات میں فانی ہو کر باتی باللہ ہو چکا ہو، آلاش بشریہ یہ پاک وصاف ہواور حقیقت اشیاء کی معرفت رکھتا ہو) گرخراز معلیلی کے نزد کی بشریہ یہ بائر رہتے ہیں جب تک کے صوفی کے دل میں صدق واخلاص تمام اعمال اس وقت تک بائر رہتے ہیں جب تک کے صوفی کے دل میں صدق واخلاص پیدانہیں ہوتا۔ آپ صوفی کو خلوت گزی اور انابت الی اللہ کا مشورہ بھی دیتے ہیں، آپ کے نزد کے صوفی کو خداسے وہی نسبت ہے جو قطرے کو دریا سے ہے۔ صوفیا کے مشہور مسئلے وحدت الوجود کی طرف بھی اس رسالے میں بکثر ت اشارات طبح ہیں۔

#### خراز متاللط ك چنداقوال

عارف خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہر چیز کاسہارالیتا ہے کیکن رسائی حاصل کرنے لینے کے بعدوہ ماسویٰ اللہ ہے منتغنی ہوجا تا ہے ہٰ۔

صوفی کیلیے ضروری ہے کہ دہ پاکیزہ لباس پہنے، ضلوت نہ چھوڑے اور برائی سے بچے نیز فقر د فاقہ میں اللہ ہی کا طالب رہے۔ یا

بندہ کواس وقت تک نثرف حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ذکراس کی غذا اورخوراک نہ بن جائے۔

اہل معرفت کا پہلامقام عجز واکسار اور افتقار کے ساتھ تمیز ہے پھروصل اور اتصال کے ساتھ تمیز ہے پھروصل اور اتصال کے ساتھ تمرور، پھرانتہاہ وہ گئی کے ساتھ فنا، پھرانتظار کے ساتھ بقاءاس سے ہمی آ کے کوئی نہیں پہنچا مگر آ مخصور صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے اس سے بھی آ کے مطابق تجانی اللی ہوگی تا۔
ای طرح ہر خص پراس کے ظرف کے مطابق تجانی اللی ہوگی تا۔

ك الطبقات الكبرى:١٨١ ت الطبقات الكبرى:١٨٤

ت تذكرةالاولاء:٥٨٠

وْكرالْلَى كى تَمِن تشميل' زبان وْاكر مُكرول عَافل بيدوْكرعاوت ہے، زبان خاموش كيكن ول حاضر، زيان خاموش كيكن قلب جارى''

ترجے کے لئے میرے سامنے ابن سود کین کے نسخ کی فوٹو اسٹیٹ والائمن اور آربری کا اگریزی ترجمہ رہا ہے۔ پروفیسر آربری فاضل آدمی تنے گرتر جے میں کہیں کہیں ان سے شدید افزشیں ہوئی ہیں۔متن کے صفحہ ۲۷ پر حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

وهـذا عـلى ابن طالب رضى الله عنه فى الخلافة قد اشترى ازارً باربعة دراهم فكان فى طول فتقدم الى خرّاز فاخذ الشغرة فقطع الكم مع اطراف اصابعه وهو يفرق الدنيا يُمنةً ويُسرةً

اس کاسیدهااورسلیس ترجمہ بیہ ہے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے خلافت کے زمانے میں چار در ہموں میں تہبنداور پانچ دراہم میں قیص خریدی، کرتے کی آستینس لمی تھیں۔ آپ کفش دوزکی دوکان پر تشریف لے گئے اور اس سے چھری (قینچی) لے کر آستینس چھوٹی کردیں، آپ دونوں ہاتھوں سے دنیا کواپنے آپ سے دور ہٹاتے تھے۔ آربری نے آخری جملے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

Yet the same man divided the world right and left

اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ یمی وہ آ دمی ہیں جنہوں نے دنیا کودا کیں باکیں دوحصوں میں مقتیم کردیا۔

آپ نے ملاحظ فرمایا، بات ہورہی ہے خلفائے داشدین کے زُہداور دنیا ہے بے رغبتی کی مگر من چہ کو یم وطنبورہ من چہ کی گوید کے مطابق آ دبری نے سمجھے بغیر ترجمہ کرلیا۔ اس طرح ماانے لنا علیک القوان التشقیٰ۔اے محبوب ہم نے بیقر آن آپ پراس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اٹھا کیں۔کا ترجمہ آ دبری نے اس طرح کیا ہے۔ہم نے بی

www.intlitubalicorg

قرآن آپ پراس لئے نہیں اتاراکہ آپ شقاوت میں مبتلا ہوں۔(العیافہ باللہ)۔
اس طرح کی کئی غلطیاں ان ہے ہوئی ہیں مگران کی ہمت اور محنت کی داددینی چاہئے
کہ انھوں نے یہ نایاب رسالہ ترجے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کردیا۔ متن چونکہ ایک ہی
ہے لہٰذا ترجے کے وقت کچھ دفت پیش آئی ہے۔ اہل علم اس کا احساس فرما کیں گے۔
میرے محب اور علوم و معارف کے قدر دان جناب نصرا قبال قریش شکر ہے کے متحق
ہیں کہ انھوں نے اس علم و معرفت کے خز انے کو عام استفادے کی خاطر خوبصورت انداز
ہیں کہ انھوں نے اس علم و معرفت کے خز انے کو عام استفادے کی خاطر خوبصورت انداز
ہیں شائع کیا ہے۔

س**یّدمجمه فاروق القادری** (ایم-اے) آستانهٔ عالیه شاه آبادشریف گژبی افتیار خال ضلع رحیم یار خان کاجولائی شامیر ه



# عبادت کے تین بنیادی اصول اوران کی اہمیت

شیخ ابوسعید خراز معدالی یا کے بارے میں کہ میں نے ایک عارف سے صدق کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیفیت اور معنی متعین فر مائے اگر اس کوعملاً محسوس کرنے کی کوشش کروں تو کیااس کومسوس کرناممکن ہے؟

وہ فرمانے لگے''صدق کثیر المعانی لفظ ہے۔ آپ بتا کیں کہ صدق کی وضاحت بالاختصار کروں یا تفصیل کے ساتھ۔اور کیا میں ان اصولوں کی رعایت سے صدق کے علمی اور عملی دونوں پہلوؤں کی تشریح کروں جن پر فروعات کامدار ہے؟''

میں (ابوسعیدخراز) نے عرض کی کہ آپ دونوں طرح سے لفظ صدق کی وضاحت فرما دیجیے تا کہاس کی صحیح بیجیان ہوسکے۔

وہ فرمانے لگے کہ انشاء اللہ! میرے الفاظ صدق کے تمام پہلوؤں کو واضح کریں گے اور آپ بتائیدالہی اس کے رموز واسرار جان لیس گے چنانچہ آپ یوں گویا ہوئے:

ہرسالک راہ اور طالب حقیقت کو اپنے ایمان کی تقدیق اور نجات کیلئے لازمی ہے کہ وہ ذیل کے تین اصولوں کی معرفت حاصل کرے، ان پڑمل کرنے سے ایمان کو تقویت و تو انائی ملتی ہے حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے اور ایمان کے جملہ فروعات کا شوت بھی مل جاتا ہے۔ اور بالآخریا کیزگی اعمال کے ذریعے دولت اخلاص حاصل ہوجاتی ہے۔

پېلااصول:

الله تعالى كاارشاد ب:

فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ٥ أَ لَا لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ٥ (الزمر:١٦) "تو آپ الله كى عبادت كرتے رہيں أى كيلئے اپنى بندگى كوخالص ركھتے ہوئے لوگو سن لوخالص بندگى الله بى كيلئے ہے"۔

الله تعالى فرماتے بين:

فَادُعُوُ اللَّهَ مُخُلِصِینَ لَهُ الدِیْنَ (مون:۱۳)
'توالله کا دت کرواُسی کیلئے اپنی بندگی کوخالص رکھتے ہوئے'۔
الله تعالی حضور صلی الله علیہ وا آلہ وسلم سے خاطب ہو کر فرماتے ہیں:
قُلُ إِنِّی اُمِوْتُ اَنُ اَعُبُدَ اللَّهَ مُخُلِصًا لَّهُ الدِّینَ (الزم:۱۱)
''آپ فرما میں جھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اُسی کیلئے اپنی بندگی کو خالص رکھتے ہوئے''۔

قُلِ اللَّهَ اَعُبُدُ مُخُلِصًا لَّهُ دِيْنِي ٥ (الزمر ١٣٠)

"فرَماد يَجِعَ مِين صرف الله كى عبادت كرتا مول أى كيلخ النيدين كوفالص ركفت موئ "د الله تعالى فقر آن مجيد من موئ عليه الصلوة والسلام كي بار عين ارشادفر مايا ب وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوسلى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُو لَا نَبِيَّاهِ (مريم: ١٥)

"اور (اے صبیب) کتاب میں مویٰ کو یاد کیجئے بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور سول تھے"۔

یوں تو اس صمن میں قرآن کی بیسیوں آیات لائی جاسکتی ہیں کیکن بخوف طوالت انہی ندکورہ آیات پر قناعت کی گئی ہے۔

u matata ii ii likkiy birakiy daye

### صدق

#### دوسرااصول:

صدق کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُو مَعَ الصَّادِقِیْنَ ٥ (توبه:١١٩) ''اے ایمان والواللہ نے ڈرتے رہوا ور پچول کے ساتھ رہو''۔

الله پاک فرماتے ہیں:

فَلَوُ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا الَّهُمُ ٥ (مُد:٢١)

" تواگروہ اللہ سے سچ رہے تو ضروراُن کیلئے بھلا ہوتا''۔

نيز فرمايا

رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ٥ (الزاب:٢٣)
"جنهول في الرديا أس عهد كوجوالله علياتها"-

الله پاک نے فرمایا:

وَاذُ كُرُ فِى الْكِتْبِ إِسْمُعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِهِ (مريم: ۵۴) "اوركتاب مين اساعيل كوياد يجيئ بيثك وه وعدے كے سے تظ"۔

لِيَسْئَلَ ٱلْصَّادِقِيْنَ عَنُ صِدُقِهِمُ٥ (١٦٠١)

" تاكر يوں سے ان كے بي كاسوال كرے"۔

قرآن مجيدين كى ايك مقامات پرصادق مرداورصادق عورتون كاذكرآيا ب-وَالصَّدِقِينُ وَالصَّدِقْتِ (احزاب:٣٥)

"اور سچ مرداور تچی عورتین"-

mountailiabalicang

#### تيسرااصول:

ارشادباری تعالی ہے:

يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُواه (العران:٢٠٠)

"اے ایمان والوصبر کرواورایک دوسرے کوصبر کی تلقین کرو۔"۔

ایک اورجگه فرمایا:

وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلِصِّبِرِيْنَ٥ وَاصْبِرُومَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللهِ (الخل:١٢١ه)

' اور اگرتم صبر کروتو بے شک صبر بہت اچھا ہے صبر کرنے والوں کیلئے اور (اے محبوب) آپ صبر کریں اور نہیں آپ کا صبر گراللہ کی تو فیق ہے''۔

وَاصْبِرُ لِحُكُمُ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَاهِ (الطّور:٢٨)

اوراے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر تھم رو کہ کے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

اس کےعلاوہ پیجمی فرمایا:

وَاصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيُّلاه (مزل:١٠)

''اورصبر سيجيح كافرول كى باتول پراورانېين خوش اسلو بى كىياتھ چھوڑ دي''۔

وَاصِّبِرُ نَـفُسَكَ مَعَ الَّـذِيُنَ يَـدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَةُه (اللهف:٢٨)

ُ ''اوررو کے رکھے اپنے آپ کوان لوگوں کیساتھ جوشن شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اوراُس کی خوشنودی جاہتے ہیں''۔

وَاصِّبِرُ وُاطْإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِوِيُنَ٥ (انفال:٣٦) اورصر كروب شك الله صركر في والول كساته ب-

نيزفرمايا

وَبِشَّرِ الصَّابِرِيُنَ٥ (البقره:١٥٥) ''اورخوشخبرى سنائيس ان صبروالوں كؤ'۔

الله تعالی نے بشارت کے لفظ سے صبر کرنے والوں کی فضیلت اور بزرگی کا اظہار فر مایا ہے۔ قرآن میں تاکیدی انداز میں بیٹارآیات موجود ہیں، جوصبر سے متعلق ہیں۔

تقري

اخلاص، صدق اور صبر تینوں نام ، مختلف معانی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا اثر تمام اعمال و وظا کف میں جاری و ساری رہتا ہے۔ اعمال ان کے بغیر کلمل ہی نہیں ہوتے۔ جب کوئی شخص اعمال جھوڑ دیتا ہے تو بگڑ جاتا ہے یعنی اس کی روحانی و اخلاقی قوت انحطاط پذیر ہو جاتی ہے اور اس کے صاوق اور بہتر بننے کے امکانات معدوم ہوجاتے ہیں۔ اخلاص، صدق اور صبر ایک دوسر ہے کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ پس ان تینوں میں جب بھی کسی ایک اصل میں تعطل پیدا ہوگا، باقی دواز خودناقص ہوجا کیں گے۔

#### اعمال

اعمال میں سب سے پہلا درجہ اخلاص کا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ذیل میں بتفری کا مطابقہ ماکیں:

الله پرایمان لانا، اس کا زبان سے اقر ارکرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا شہادت وینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ وہ لاشریک ہے کھو الآو گ و اُلا خِورُ وَالطَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ (الحدید:۳)' وہی اول وہی آخروہی ظاہروہی باطن'۔خالق ورازق بھی وہی ہے۔ زندگی وموت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور وہی مرجع جملہ مقصودات ہے۔ اخلاص کے مفہوم میں بیامور بھی شامل ہیں کہ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ کا بندہ اور آخری رسول و نبی تسلیم کیا جائے، جو کہ حقیقت کے داعی اور مامور من اللہ ہیں اس طرح دیگر

انبیاعلیم السلام کوسچا ماننا اور بیا قرار کرنا کہ انہوں نے اپنے فرائض منصبی یعنی رسالت کے فرائض کو امانتداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا اور فلاح انسانیت کے لئے انہوں نے ہمکن کوشش سرانجام دی۔

اخلاص میں میہ بات تشلیم کرنا بھی داخل ہے کہ جنت ودوزخ اور حشر ونشر برحق ہیں۔ ہمیں الله کی طرف ایک دن ضرورلوٹ کر جانا ہے۔ (وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گاعذاب کرے گا)

يَغُفِرُ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنُ يَّشَاءُه (المائده:١٨)

جے جاہے بخشا ہے اور جے جاہر اویتا ہے۔

مندرجہ بالا حقائق کی تقدیق و تو ثیق ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا ظاہری تعلق بلاشک وشبہ ہے ہیں زبان کے ساتھ ہے۔ اور آپ کادل بھی ہراس حقیقت کے بارے میں مطمئن ہے جس کی آپ نے تقد بی کی اور اقر ار باللمان بھی کیا۔ بدیں طور مولا کریم نے بی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ ظاہر فر مایا اس کے بارے میں بھی آپ کوکسی قسم کے شک کرنے کی اجازت نہیں۔ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا قول مقصود اللی کے متضا ذہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے تابعین و تبع تابعین رحمہ اللہ علیہ ما جعین میں سے آئمہ اسلام نے جو کچھ کہا میں حیث المجموع و وہ بچ ہی ہے۔ پھر ان علاء کی تقید ایس بھی کرنی چا ہے جن کی اتباع ان کے ہم عصر لوگوں کی ایک کثیر جماعت نے کی تھی اور وہ تھی ارادت باللہ کی خاطر اپنے خلوص کا اظہار فر ماتے رہے۔ آگر آپ نے اس نیج پر تھائی کا پر خلوص اقر ارکیا تو پھر آپ کا اسلام قبول کے۔ اگر آپ نے اس نیج پر تھائی کا پر خلوص اقر ارکیا تو پھر آپ کا اسلام قبول کے۔ کرنا (مسلمان کہلانا) ایمان لانا اور تو حید کو ماننا اپنی کامل ترین صورت میں ہوں گے۔

# صدق کے فائدے

#### أ مدق في الاخلاص

صدق فى الاخلاص كاحكم الله پاك في سورة كهف كى آخرى آيت ميں يوں ديا ہے: فَ مَن كَانَ يَسُرُجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا وَّ لاَيُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ٥ (الكهف:١١٠)

۔ 'تو جے اپ رب سے ملنے کی اُمید ہوا سے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپ رب کی بندگی میں کی کوشریک نہ کرے''۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اعمال وافعال، ظاہری وباطنی حرکات وسکنات الغرض ہرطرح سے اللہ کے ساتھ ارادت قائم رکھے۔ اپنے پورے ہوش وحواس کے ساتھ اینے دل کی کڑی نگرانی کرے اور اپنے تمام کا موں میں اللہ کو مقصود واحد بنالے حتیٰ کہ اسے کسی خوشامہ پرست کی خوشامہ فریب نددے سکے اور نہ ہی وہ چاپلوی کو پہند بدگی کی نگاہ سے ویجھے۔ جب ایسے بندے کے اسرار ورموز، عامۃ الناس پر کھلتے ہیں جس سے اس کے قلب پر شبت یا منفی اثر ات مرتب ہونے لگیں تو وہ فوراً ناپند بدگی کے انداز میں لوگوں سے بہلو بچاتا ہے اور ایسے لوگوں کی معاشرت کو قائل سکون سمحتا ہے۔ اگر کوئی آ دمی اس کی تعریف شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں مصروف ہوجا تا ہے تا کہ وہ غرور نہ کر سے ادر اس کی حد رسے کا من وہ کا مراس کی دوسرے کا من وہ کو ایک کی سے اسکے اور اس کی دوسرے کا من وہ کا میں میں مصروف ہوجا تا ہے تا کہ وہ غرور نہ کر سے ادر اس کے دوسرے کا من وہ کا من کی میں ایک کے انداز میں کو کا میں کی سکے اور اس کے دوسرے کا من وہ کا میں کی سکے اور اس کے دوسرے کا من وہ کی میں کی سے کی ایک کی سے کی ایک کی میں کی سے کا کروں کی میں مصروف ہوجا تا ہے تا کہ وہ غرور نہ کر کے باتی کی ایک کی سے کا کروں کی سے کا کہ وہ غرور نہ کر بیا کی دوسرے کا میں وہ کی وہ کی کی سے کی کو کر اس کی کی کرانی کی دوسرے کا میں وہ کی کی کیں گیں۔

البنة ایسامخلص انسان الله کاوه بنده ہے جواپنے اعمال کو بے کار خیال کرتے ہوئے خدا کے خوف سے ہمیشہ کا نیپتار ہتا ہے۔ وہ لوگوں کی عیب جوئی اور مکتہ چینی کے علاوہ اپنے برے خیالات کے سبب بھی خدا کے حضور سراسیمہ ونادم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے فتیج افعال اور خیالات فاسدہ کو خدا ضرور جانتا ہے۔ اسے خدشہ رہتا ہے کہ مبادا اس کے خیالات اس کی ظاہری کیفیات سے بدتر ہوجا کیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

''دل کی مخفی بات جب ظاہر سے فتیج تر ہوتو اس کا نام جور ہے۔ جب ظاہری و باطنی حالتیں یک ماں ہوں تو اسے عدل کہتے ہیں اور باطن جب ظاہر سے افضل ہوجائے تو اسے فضل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ا

بندے پرلازم ہے کہوہ اپنی ریاضت وعبادت کواس قدر پوشیدہ رکھے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے کوئی نہ جانتا ہو کیونکہ چھپ کرعبادت کرنے سے انسان بہت جلد خداکی رضا حاصل کرلیتا ہے، ثواب واجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ نورسلامت آسانی سے حاصل ہوجا تا ہے۔ وشمن کی تمام ترتد ابیر کمزور پڑجاتی ہیں اور بندہ ہرتتم کی آفتوں سے دور رہتا ہے۔

سفیان وری رہ الله المتونی ۲۱ جری فرماتے ہیں:

" مجھےاہے ظاہری اعمال کی کچھ پرواہیں"

ایک حدیث میں مروی ہے کہ:

"عملِ باطن، ظاہرى عمل سےستر درجة فضيلت ركھتا ہے"

اورىيى روايت كد:

''بندہ تنہائی میں جھپ کر اگر کوئی ایسافعل انجام دیتا ہے جس کی بدولت شیطان اس سے میں سال تک الگ ہوجاتا ہے۔ گرایک وقت میں وہ خود شیطان کو بلاتا ہے لیعنی لوگوں کو اپنے خلوت کے ممل سے مطلع کر دیتا ہے اور نتیجہ بید نکاتا ہے کہ اس کاوہ مل دیوان البرس (خلوت کے اعمال کے دفتر) سے دیوان

المع العلم والكم: ابن رجب عنبالي

علانی (جلوت کے اعمال کے دیوان) کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔ اس طرح اس کے عمل کا ثواب گھٹ جاتا ہے اور اس کی فضیلت بھی کم ہوجاتی ہے۔ وہ اکثر اپنے خلوت کے اعمال کاذکر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زبان زدخاص وعام ہوجاتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے اپنے اعمال کا تذکرہ من کرخوشی محسوس کرتا ہے بندہ کا پیمل سرایا ریا ء ہوجاتا ہے''۔

ندکورہ بالا تمام صفات اخلاص کی ضد ہیں اور اخلاص کے بارے میں جو پھے ہم نے ذکر کر دیا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا اور اسے اپنا معمول بنانا ہر ایک کے لئے بہت ضروری ہے۔

ایک انسان جب مذکورہ بالانتیوں اصولوں کا اچھی طرح پابند ہوجاتا ہے تو پھراس کے اخلاص میں ترقی ہونے ہے۔ مجھے یہاں یہ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ کے سواکس اور سے کوئی امید وابستہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھے، اسے اپنی ظاہری اور باطنی ظیمیر کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہئے۔ اگر کوئی اس سے ناراض ہوتو اس کی بلاسے، اس کے لئے اَلْے حبُّ لِلّٰهِ وَ الْبُغُصُ لِلّٰهِ بہترین حکمت عملی ہے۔ اور وہ کسی کی ملامت کو خاطر میں نہ لائے۔

اخلاص کے بارے میں اس ہے کہیں زیادہ بھی لکھا جاسکتا ہے، تا ہم طالبوں کے لئے کافی صد تک اخلاص کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔

# ٢\_ صدق في الصبواورمبرك تين معانى

صبر کا اطلاق ظاہری اور باطنی دونوں معانی پر ہوتا ہے۔ صبر کے ظاہر معانی تین ہیں:

(i) امن وعافیت ہویا مصائب کے پہاڑ ،انسان خوش گوار ماحول میں جی رہا ہو، یا ماحول کے ہاتھ و کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ

طوعاذ کر ہا حقوق اللہ کی ادائیگی کرتارہے۔

الله نے جن افعال کے ارتکاب سے منع کر دیا ہے ان سے مجتنب رہے اور اپنے نفس
 کو کسی الیی خواہش کا غلام نہ بننے دے ، جو خدا کی رضا کے خلاف پر تی ہو۔ بندگان خدا پر
 فرض ہے کہ وہ صبر کے مند رجہ بالا دونوں متقضیات کو پورا کرتے رہیں۔

(iii) انسان صبر استقامت کے ساتھ عبادات اور نیکی کے دیگر کام سرانجام دے تاکہ اسے قرب اللی مل سکے۔ اور اجرو و واب بھی میسر ہو، اس مضمون کی ایک حدیث قدی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ:

"نوافل کی کثرت سے بندہ میرے قریب اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔

صبركا چوتقامفهوم

یہ ہے کہ آ دی لوگوں کی ہر تی بات اور درست تقید کوخندہ پیشانی سے قبول کرے۔
اگر وہ کوئی نصیحت کریں تو سرتسلیم خم کردے کیونکہ ہر تی بات اللہ جل شانۂ کا ایک قاصد ہے
جسے وہ اپنے بندوں کی طرف روانہ فرما تا ہے۔ لہذا حق بات کی تر دیدا یک انسان کے لئے
کسی طرح بھی جائز نہیں اور جس نے حق کو قبول نہ کیا بلکہ اسے مستر دکردیا تو پھر خدا اس کے
بارے میں اپنا فیصلہ صا در فرمائے گا۔

مندرجہ بالا چاروں مفاہیم صبر کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں صبر ظاہر ، مخلوق پر واجب ہاس سے عدم واقفیت انسانوں کے لئے سم قاتل ہے کیونکہ خلق خدا کے لئے ظاہری صبر کے سواکوئی چارہ نہیں۔

ہم نے حقائق صبر (اس کے باطنی معانی) اس کی عرض وغایت کو کھول کر بیان نہیں کیا ک بروایت أبوذ رغفاری رضی اللہ عنہ بحوالہ Essai صفحہ ۲۰۱۲ لیف میسکنان

اور بروایت انی جریره رضی الله عندیمی حدیث ریاض الصالحین کے الباب فی المجاہده صفحه ۲ پر۔

اس کی حقیقی معرفت ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جو صبر کے مذکورہ بالا احکامات پر پا ہندی سے عمل کرنے کے بعد صابرین کی صف میں شامل ہو چکے ہوں۔

پھر میں (ابوسعیدخراز) نے اس عارف سے بیسوال کیا:

"صر بذات خود كياشے ہے؟ اور قلب انسان ميں اس كے موجود ہونے كا احساس كيوں كر بوسكتا ہے؟"

اُس عارف نے فرمایا '' صبر بذات خودایک الی صفت ہے جس کی بدولت انسان ہر اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے ، جواس کے نفس پر شاق گزرتی ہو۔ اور صبر کی موجودگی کا قلب میں اس طرح احساس ہوتا ہے کہ نفس پر گران گزرنے والے واقعہ کو انسان نہ صرف برداشت کرے ، بلکہ اس کا نفس اس کی تلخی کو آ ہے خوشگوار سمجھ کر پی جائے اور کسی تتم کے جزع وفرع کا نہ تو اظہار کرے اور نہ لوگوں کے سامنے اس کا شکوہ آ میز تذکرہ کرتا پھرے ، بلک نفس پر جومصیبت آئے اے جو جھیائے رکھے۔ کیونکہ حدیث یاک میں مروی ہے :

"جس نے کسی امرنا گوار کی تشہیر دننہ کیر کی اس نے شکوہ کیا"۔

كياتون الله تعالى كايةول نبيس سنا؟

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ٥ (العران ١٣٣٠)

"اورغصه پینے والے اورلوگوں سے درگز رکرنے والے"۔

کیا یہ درست نہیں کہ جب ایک آ دمی خلاف طبع اور نفس پرنا گوار وگرال گزرنے دالے حادثہ پرائے فو مصابر ہوجا تاہے، دالے حادثہ پرائے فوق و مصابر ہوجا تاہے، اور اس کے برعکس جو شخص و راس کراہت آ میز بات پر جزع فزع شروع کردے وہ صبر کی حدود کو پھلانگ جا تاہے۔

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ وہ کون می شئے ہے جس سے صبر کرنے والے کی عزیمت صبر کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ صبر میں کس طرح کامل ہو جاتا ہے؟

mmu malkahah ang

اس عارف نے جواب دیا: حدیث پاک میں آتا ہے کہ 'ناگوار ہاتوں پرصبرے کام لینا، یقین کی عمد گی کا دوسرانام ہے۔''

يه محى روايت ہے كه:

"صرنصف ایمان اوریقین کُلّ الایمان ہے"

انسان جب الله پرایمان لاتا ہے اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو برق تشکیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ہراس کام کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے جس کے کرنے پر الله پاک نے قواب کا وعدہ فر مایا ہے اور ہراس فعل کے ارتکاب سے ڈرتا ہے جس کو کر لینے پر الله پاک نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس پر انسان خوفناک عذاب سے بیخنے کے لئے ایچھے کاموں کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے اور اعمال صالح سرانجام دینے کا عزم صمیم کر لیتا ہے۔ اس کی انتہائی خوثی اس آرزو میں ہوتی ہے کہ اُسے فلاح دارین مل جائے۔ وہ اچھائی کی طلب میں برائی سے دور بھا گئے کی کوشش کرے گاختی کہ اس کے دل پر امید و بیم ایک ساتھ آگر فروکش ہو جا ئیں گے۔ اس کی لگام اس کے اپنے میں اور وہ ذمانہ کے تکان ب ساتھ آگر فروکش ہو جا ئیں گے۔ اس کی لگام اس کے اپنے ہاتھ میں اور وہ ذمانہ کے تکان ب عنے مذرکرے گا جو اس کی عزیم تے لئے ذرہ برابر بھی نقصان دہ ہے۔ قلب انسان کی اس کیفیت کا نام صبر ہے۔

#### ٣- صدق في التدامة

صدق کے متعددمعانی ہیں۔صدق کا ایک مطلب سے کہ بندہ اپنے خدا کے حضور خالص تو بہ کاارادہ لئے ہوئے بصد عجز واکسار حاضرر ہے۔

جیما کرارشادباری ہے:

يَآيَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ التُوبُو اللَّي اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحُا ٥ (الحَريم: ٨) اللهِ تَوْبَةً نَصُوحُا ٥ (الحَريم: ٨) اللهِ اللهِ عَوْبَهُ وَاللهِ عَالَى اللهِ عَوْبَهُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

وَتُوْبُوُ آ اِلَى اللّهِ جَمِيْعًا آيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ٥ (الور:٣١)

اورالله کی طرف توبہ کرواے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہم فلاح پاؤ۔ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِوِيُنَ وَالْاَنْصَادِ ٥ (سورہ توبہ: ١١٥) بے شک الله کی رحمتیں متوجہ ہو تیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر اور ان مہاجرین اورانصار پر۔

توبد کے لئے چند ضروری آداب بھی ہیں۔مثلاً

ا۔ تائب ہونے والا انسان احکام الہید کی انجام دہی میں جوافراط وتفریط کرچکا ہے۔ پہلے اس پرنادم ہو۔

۲۔ پھروہ خدا کے حضور بیعز مصمیم کرے کہ وہ آئندہ ابیا کوئی کام نہ کرے گا جو اللّه عرّاسمهٔ کوناپیند ہواوروہ ہمیشہ استغفار کرتارہے گا۔

س- لوگوں کے جان و مال کے نقصان کی تلافی بھی کرتارہے گا اور خدا اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف بدستور کرے گا اور آئندہ کے لئے خوف خدا آخرت کا غم اور آتش دوزخ کا ڈراس کے دل میں آبادرہے گا۔ تاکہ اس کے دل میں بیگان تک نہ پیدا ہوکہ اُس نے اپنے اخلاص کی تحمیل تھیجے میں کا میا بی حاصل کر لی ہے۔ بلکہ اسے پیم بہی فکر و امن گیررہ کہ شاید خدانے ابھی اس کی تو بہول نہیں کی تاکہ وہ جس عمل سے تو بہ کررہا ہے اُس سے پوری طرح بیزار ہوجائے۔

۳۔ اس کے علاوہ تو بہ کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے بھی بھی اس قدر بخوف نہیں ہونا چاہئے کہ اُسے اس کام کی پرواہ تک نہ رہے جس کا ارتکاب خدا کے عضب کی آگ کو جھڑکا دے۔ حسن بقری متداللط سے ایک دوایت ای مفہوم کے ساتھ مردی ہے۔ فرماتے ہیں: "
"مجھے یہی خوف لاحق رہتا ہے کہ مبادا میراکوئی عمل خداکو بسند نہ آئے تو وہ فرما دے کہ اب توجو چاہیں کچھے بخشونگانہیں "۔

آپ بی سے ایک اور روایت ہے۔ فرماتے ہیں:

" مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالی مجھے کہیں داخل جہنم نہ کردے اوروہ ہے بھی بے پرواہ"

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں! میں نے سنا ہے کہ ایک عالم کی کسی آدمی ہے سرراہ ملاقات ہوگئے۔ تو اُس نے اس آدمی ہے ہو چھا'' کیا تم تو ہر کر چکے؟''وہ کہنے لگا'' ہاں!''اس عالم نے کہا'' کیا تیری تو بہ قبول ہو چکی؟'' اُس آدمی نے عرض کی'' میں نہیں جانتا'' عالم نے اُسے فرمایا'' چلے جائے ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں (کہمیری تو بہ قبول ہے یا نہیں) وہ آدمی کہنے لگا غم زدہ ماں کاغم تو مٹ سکتا ہے لیکن تو بہ کرنے والے کا حزن و ملال دھل نہیں سکتا۔

#### سي توبدك تقاض

ا۔ سچی توباس امرکی مقتضی ہے کہ توبہ کرنے والا اپنے ان تمام اعز ہ احباب کی سوسائی چھوڑ دے جن کی صحبت اسے یا د خداسے غافل بناتی ہے اور جب تک وہ رجوع الی اللہ نہ کریں ان سے دور بھا گمار ہے اور انہیں اپناد شمن بی خیال کرے۔

چنانچارشادباری ہے۔

اَ لَا خِلَا أَهُ يَوُمَنِلُ مَعُضُهُمَ لِبَعُض عَدُو إِلاَّ الْمُتَقِينَ ط (الزفن: ١٤)
" قيامت كروز پربيز كارول كرسواتمام دوست ايك دوسرك كروشن
بن جائي ك

٢۔ توبركرنے والا خالص توب كے لئے اپنے دل سے گناه كا خيال جميشہ

ميشك لخ كال دے۔

ل مشهور صونى بزرك التونى الهجرى

س۔ اور جن بیہودہ مشاغل کوچھوڑ کروہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے ان کی ہلکی ی خواہش بھی دل میں لانے سے حذر کرے۔

خدائے پاک کاارشادے:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الِاثْمِ وَبَاطِنَهُ ٥ (الانعام: ١٢٠)

''اورچھوڑ دوکھلااور چھپا گناہ''

''واضح رہے: کہمومن کا دل جس قدر پرسکون ہوتا چلا جائے گا،اوراہے جتنی زیادہ معرفت الہی نصیب ہوگی اسی قدراس کا جذبہ ُ ندامت بھی بڑھتا چلا جائے گا''۔

كياتو في صفور صلى الله عليه وآله وسلم كاليقول بيس سنا:

"میرے مقامات کی سیر بعض اوقات رک جاتی ہے تو میں استغفار کرنے لگتا ہوں اور میں ہرروزستر بارخدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں'۔

پس جب ایک آدمی کا دل گناہوں سے پاک ہوگیا اور اس میں نورانیت بھی بھرگئی تو مخفی مے ففی آفات بھی اس تے لبی سکون کومسار نہ کر سکیں گی اور نہ ہی کسی لغزش کا ارادہ ہی اس کے دل میں قساوت پیدا کر سکے گاجس کی بنا پراسے دوبارہ تو بہ کرنے کی ضرورت محسوں ہو۔

# معرفت نفس اور ضبطنس ميں صدق كاكر دار

الله تعالی فرما تاہے

يْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ٥ (الساءِ:١٣٥)

اےا بیمان والوانصاف پرخوب قائم ہوجا وَ اللّٰہ کیلئے گواہی دیتے جا ہے اس <mark>میں تمہارا</mark> اپنا نقصان ہویا ماں باپ کایارشتہ داروں کا۔

قصهٔ یوسف(علی نبیناعلیه الصلوٰة والسلام) کے شمن میں اللہ پاک حضرت یوسف کا پیہ جملہ بیان فر ما تا ہے:

وَمَاۤ ٱبُرِّئُ نَفُسِئُ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةُ ﴿ بِالسُّوْءِ اِلْاَمَارَ حِمَ رَبِّى ٥ وَمَاۤ ٱبُرِّئُ نَفُسِئُ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةُ ﴿ بِالسُّوْءِ اِلْاَمَارَ حِمَ رَبِّى ٥٣: ٥٣: (يست: ٥٣:

اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتا تا ہے۔ گرجس پرمیرارب رحم کرے۔

قرآن مجيد مي ارشاد الهي ب:

وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى 6 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاُوٰى ٥ (الرِّحْت:٣١،٣٠)

اور وہ جواپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا تو بیشک جنت ہی ٹھکاندہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كاارشاد مبارك ب:

"تیراسب سے برداد شمن، تیراا پنائس ہے جو تیرے دونوں پہلووں کے درمیان ہے، پھر تیری بیوی، تیری اولا داوراس کے بعد تیرے قریبی رشتے دار ہیں"۔
ایک روایت ہیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ:
"انسان کے اندر پیدا ہونے والے برے خیالات اور لغوآرز و کیں اور چیخ ویکار، کل خدا کے حضوراس کی ذمہ داری قبول کریں گن صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی" ان خیالات، چیخ و یکار اور فاسد تو ہمات کی آ ماج گاہ جسم کا کون ساحصہ ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" تہمارے دل جو تمہارے دونوں پہلووں کے ربیج میں ہیں"۔

اور بارگا وایز دی میں سیچ قصد سے حاضر ہونے والے کی ایک صفت ریجھی ہے کہ وہ اپنے نفس کواطاعت الہیے کی طرف بلار ہا ہے اور خوشنو دی یز دال طلب کرر ہا ہے۔اگر اس کا نفس اس کی دعوت پر لبیک کہے تو وہ اللہ تعالی کی تعریف میں رطب اللسان ہوجا تا ہے اور یوں وہ اپنا بھلا ہی کرتا ہے۔

ال فتم كى ايك روايت حضرت الوجريره رضى الله عند على منسوب بيك:

آ پایک دفعہ زمین پرایک چیز بھیررہے تھ پھر بار باراس کو بھیر کرجم کر لیتے کی نے آپ سے سوال کیا، ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ! کیا کررہے ہیں؟ ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ فرمانے گئے: ''میں اپنے نفس کی تہذیب و تربیت کر رہا ہوں'۔اس میں یکسانیت پیدا کر رہا ہوں۔اگر میں اس کے ساتھ بیٹ سلوک نہ کروں تو یہ میرے گنا ہوں کا بو جھ کیوں کر برداشت کر سے گا (یااعمالِ صالحہ میں کہاں تک میراساتھ دےگا)۔ ا

اگرانسان کانفس کوئی ایبا کام کرنے پر تیار نہ ہوجس سے خداخوش ہوتا ہواور و محسوس کرے کہاس کانفس ستی سے کام لے رہاہے تواسے چاہئے کہ وہ اپنے نفس کی محبوب ترین خواہشات برابر پامال کرتا چلا جائے اور اس کی ہرآ رزوکی مخالفت کرے، اپنے نفس سے محض اللہ کی خاطر عداوت رکھے اور اس کے خلاف اللہ کی جناب میں شکایت بھی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نفس کی اصلاح ہوجائے یا بیخود اپنی اکتسانی کوششوں سے اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔

انسان کو چاہئے کہ اپنے نفس کی مخالفت کے لئے اس کے ساتھ زم روی اور حسن سلوک اختیار کرنے کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے بلکہ وہ اپنے نفس کے عیوب بار باریاد کرتارہے اور پھران کی فدمت کرے اور پیجی و کیھ لے کہ جن اعمال کووہ خود کرنایا چھوڑ دینا حیا ہتا ہے اس کے نفس کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟

ایک عارف کا قول ہے:

''دمیں جانتا ہوں کہ میر نے فس کی اصلاح اس میں مضمر ہے کہ مجھے بیعلم ہو کہ میر انفس کہاں تک فساد پیند ہے اور کتنا گنہگار ہے۔ جب ایک آ دی کو بیہ معلوم ہوجائے کہ اس کے فنس میں فلال عیب موجود ہے اور وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا میرو بیاس کو گناہ گار بنانے کے لئے کافی ہے جبکہ وہ تو ہدی طرف بھی مائل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا''۔

ایک اور عارف کا قول ہے:

"جب توایئ نفس کی خدمت اوراس کو طامت کرنے میں سچاہ، پھرا گرکوئی دوسرا آدمی تیرے اس فعل بدکی خدمت بیان کرے جو واقعة تیرے اندر موجود ہے تو غصہ میں ندآ جانا"۔

یعنی اے بندے! اگر تیرانفس تجھے کی شہوانی کیفیت میں ملوث کرنا چاہتا ہے یا تیرے دل میں کسی ایکی شے کی طلب پیدا ہوجائے جومحر مات سے ہے اور تیراول اس کے حلال ہونے کا فتو کی صادر کر رہا ہے تو پھر تو اسے اس طرح جھڑک جس طرح ایک اصلاح کن جھڑ کتا ہے اور اسے ایسی لغوآ رزؤں سے اس طرح بازر کھ کہ تیرانفس گویا تیرے ہاتھوں

مجبور ہو کررہ جائے۔ نیز تیرے لئے نفس کومسرتوں سے بیگا نہ کرنے اورلذات کی حرص سے، اسے رو کنے میں بزرگانِ سلف کے طریقوں کو اپنا نامجھی مفید ثابت ہوگا۔

اے بندے! جس چیز کے بارے میں تیری روح یانفس تھھ سے منازعت کرتے ہیں اس کی دوصور تیں ہیں:

اول: وہ چیز حرام اور غیر قانونی ہے جس کے ارتکاب سے توعذاب کا حقدار بن جائے گا۔ دوم: وہ چیز حلال ہے لینی قانوناس کے استعال کی اجازت ہے تو پھر قیامت کے دن تخجے اس کے حساب میں سوال وجواب کے لئے خدا کے حضور دیر تک کھڑا ہونا پڑے گا۔

جولوگ حرام کوچھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی جلالت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور وہ حلال کو بڑی بے باکی اور خوشی کے ساتھ بے رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔

اے ابوسعید خراز! آپ اپ نفس کوان دونوں حالتوں سے بچائے رکھیں کیونکہ جس نے اپنے طفلکِ نفس کوزنِ دِنیا کا دودھ چھڑا دیا اُسے حور آخرت ملے گی اور جس نے آخرت کواختیار کرلیا اور اِسے اپنی مال کی طرح سمجھا تو وہ اس کی آغوش میں چلے جانے کو مضرور پیند کرے گا۔ جب کہ ابنائے زمانہ دنیا کے ساتھ اس طرح محبت کررہے ہوں گے جسے کوئی بچائی مال سے لاڈ کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ وہ بہ حسن سلوک پیش آئیں گے اور انہیں دنیا کوخش کرنے کے لئے لاکھ جن کرنا پڑیں تو بھی پیچھے نہ بٹیں گے۔ جولوگ اس دارفنا کو حقی پر ترجے دیتے ہیں ان کی محبت کوتو اپ دل سے باہر نکال بھینک۔ مزید ہے کہ تو ان کو بھی دنیا کی بے جامحبت ترک کرنے کا دوستانہ مشورہ دے اور بصورت دیگر انہیں کثر ت محبت دنیا کے دتائج بدسے متنبہ کرتا رہ تا کہ ان کے دل میں عقبی کی محبت پیدا ہو جائے۔

اے ابوسعیدخراز ہوشیاررہ! مبادا آپ بزرگان سلف اور پیشوایان طریقت سے پیچھے رہ جائیں، اپنے نفس کا محاسبہ انتہائی خلوت میں کریں اور اپنے احباب ورفقاء کو بھی ایسا کرنے پرآ مادہ کریں کیونکہ پیش رُوؤں کا بہی شعارتھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنفس کے شیر پرسواری کی، اسے رام بنائے رکھا، اور وہ نفس کے خلاف جہاد کرنے میں ہمیشہ کمر بستہ اور چات وہ چراد کی ، نہ بیہ خیال کیا کہ سرنگا ہوگیا اور چراد نہوں نے اپنی ظاہری حالت کی کچھ پرواہ نہ کی، نہ بیہ خیال کیا کہ سرنگا ہوگیا اور پنڈلیاں کھل گئیں، بلکہ وہ مسلسل اپنی منزل (عقبی) کی طرف دوڑتے رہے۔ آثر کاراُنہوں نے اپنی منزل مقصود کو جالیا اور وہ اپنفس کی اصلاح کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے نشاط ابدی حاصل کرنے میں تیزی اور ہنر مندی سے کام لیا اور جن اسرار کی پردہ کشائی سے اللہ تعالی نے آئیس منع کردیا تھا ان کو فاش کرنے میں وہ ہمیشہ اپنا اس کے میاح کی حد تک جائز کردی تھی انہوں نے ہمیشہ اسے بھی رفض (بدعت) خیال کرتے ہوئے چھوڑے ہی رکھا۔ کردی تھی انہوں نے ہمیشہ اسے بھی رفض (بدعت) جانا اور محض قرب الہی کے خیال سے کردی تھی انہوں نے شرب بیداری انہوں نے شب بیداری اختیار کی۔ پیاس کی حدت کو برداشت کیا ہمیشہ تھوڑی ہی چیز پر قانع دراضی رہے جی کہ حرص اختیار کی۔ پیاس کی حدت کو برداشت کیا ہمیشہ تھوڑی ہی چیز پر قانع دراضی رہے جی کہ حرص اختیار کی۔ پیاس کی حدت کو برداشت کیا ہمیشہ تھوڑی ہی چیز پر قانع دراضی رہے جی کہ حرص وہوااور لالی کی عادت ہی بھول گئے۔

# ابلیس کی پیچان کرنے میں صدق کی سرگرمیاں

الله پاک فرماتے ہیں:

اِنَّ الشَّيُطُنَ لَكُمُ عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا طَاِنَّمَا يَدُعُوا حِزُبَهُ لِيكُونُوا مِنُ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿٥ (الفاطر:٢)

''بےشک شیطان تہارادشن کے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ دوز خیوں میں ہوں''۔

رب جليل كاارشادب:

يَنِنِي ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيُطْنُ كَمَاۤ اَخُرَجَ اَبُوَيُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ٥ (الامراف: ٢٤) ''اے آ دم کی اولا د! خر دارتمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جبیباتہارے ماں باپ کو ہشت سے نکالا''۔

الله پاک کامزیدارشادے:

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعُمَالَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ ٥ (التَّكبوت:٣٨) "اورشيطان نے ان عِمَّل ان کی نگاہ میں بھے کردکھائے اور انہیں راہ سے روکا"۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ:

'' فرشتے کی بھی ایک آواز ہے اور شیطان کی بھی، فرشتے کی صدانیکی کی خوشخری لے کرآتی ہے اور شیطان کی پکار برائی کی دعوت دیتی ہے''۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ریجھی روایت ہے کہ:

''شیطان قلب انسان میں نے نے وسوسے پیدا کرتا ہے، جب انسان یاد البی کرتا ہے تو وہ چیکے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب بیز کرخداسے عافل ہو جاتا ہے توشیطان فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے''۔

لبندا آپ کوآگاه رہنا چاہئے کقلبی عزیمت کے ساتھ آپ اپنی نفسانی خواہشات کی بوری طرح خالفت کرتے ہوئے اپنے دل سے شیطانی اثرات کی بخ کئی کردیں۔ کیونکہ افراط وقفر پط اورا عمال بدکی دل شیطانی کے دو بہترین مددگار ہیں مگر آپ کے دشمن ، جن کی بدولت اس کا وار بڑا کاری ہوتا ہے۔ اگر آپ افراط وقفر پط کا شکار ہونے لگیس تو فوراً کی بدولت اس کا وار بڑا کاری ہوتا ہے۔ اگر آپ افراط وقفر پط کا شکار ہونے لگیس تو فوراً اپنے ہوش وحواس درست کرلیں ، غوراور فکر وقد برکی روشنی میں جوفعل بہتر معلوم ہواور شیح علم بھی اس پرمہر تقید بی شیت کرد ہے تو آپ اس کو اپنالیس اور ہرتم کی باطل شئے اور حرص وہوا کو اپنے دل سے فورا محوکر دیں۔ خطرے کی حالت میں امتدا دوطوالت نہیں پیدا کرنی

چاہئے کے کیوں کہ خدشہ ہے کہ شہوت نفسانیے کہیں دوبارہ غلبہ کر جائے۔ ورنہ بیشہوت ایک مضبوط اراد سے کی صورت میں ظاہر ہو کر آپ کو کسی نہ کسی فعل مکروہ کا مرتکب ضرور بنا دے گی۔

اے ابوسعید خراز! آپ جان لیس کہ آپ کا دشمن ابلیس ہے جو گفتگو اور خاموثی کے وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ بمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، خواہ آپ نماز میں ہوں یا روز ہے ۔ سے سخاوت کر رہے ہوں یا حیلہ جوئی سے کام لے رہے ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مقبض ہوں یا حالت انبساط میں، لوگوں سے جھپ کر رہیں یا ان کے رُوہرو، غمناک ہوں یا سرور و شاد ماں، تندرست ہوں یا یمار، کی سوال کا جواب دے رہے ہوں یا کس سے بچھ ما نگ رہے ہوں، آپ وانائی کا مظاہرہ کریں یا جہالت کا (خداسے) آپ کو قرب ہویا ہنوز آپ اس کے قرب سے محروم، حرکت میں ہوں یا سکون میں، قوبہ کررہے ہوں یا گناہوں پراصرار کررہے موں (وہ ہروقت آپ کے ساتھ ہے) وہ لیے بھر کے لئے بھی آپ سے فافل نہیں ہے۔

شیطان آپ نے عزم صادق کو کمزور کرنے اور آپ کی نیت میں فتور ڈالنے کے لئے
اپنی تمام تر کوششیں صرف کررہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کوئی دفیقہ بھی فروگذاشت نہیں کر
رہا۔ اس کی اختیائی خواہش یہی ہے کہ آپ تو بہ میں تاخیروستی سے کام لیں اور نیکی کے
لئے تصوف میں یہی امتداد، توقف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں سالک کے لئے خطرہ بی
خطرہ ہے۔ بچاؤ کی صرف دو بی صورتیں ہیں (۱) تمام وظائف چھوڑ کر استغفار پڑھے۔ (۲) سابقہ مزول
پرلوٹ جائے فیمی امور میں بھی یہی تھم ہے کہ جب پہ چل جائے کہ فلال فیصلہ غلط ہوا ہے تو دوبارہ سیح
فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے ابوموئی رضی اللہ عند ہے بھی یہی فرمایا تھا کہ وَ مُسرُ ا جَعَلَهُ
فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے ابوموئی رضی اللہ عند ہے کہ بنبست حق کی طرف لوٹ آ نا بہت
المُحقِقَ خَیْسُون مِن النَّمَادِی فِی الْبُ اطِلِ بِاطْل پِ الْ ہے دہنے کی بنبست حق کی طرف لوٹ آ نا بہت
المُحقِقَ خَیْسُون ہے۔

کاموں میں ہمیشہ ٹال مٹول کرتے رہیں۔ وہ آپ کے تعلق کو نیکی اور بھلائی سے منقطع کرنے کے ارادے سے آپ کو ہراس کا م کو بہتجیل کرگز رنے کا حکم دیتا ہے جس میں تاخیر کرنا نقصان دہ نہ تھا۔

پھر شیطان آپ کو نیکی و طاعت کے کاموں میں مشغول و مکھ کر آپ کے ذہن کو دنیاوی حاجات کی طرف بھی منتقل کر دینا چاہتا ہے تا کہ آپ جو جو کام کررہے ہیں اُن سے فوراً بہتل ہو جا ئیں اور ایوں بھی ہوگا کہ شیطان آپ کو اس وہم میں مبتلا کرنے کی شرارت کرے گا کہ آپ جس شہر میں پہلے ہے مقیم ہیں اس کی نسبت دوسرا شہرافضل ہے۔ اس فتم کے وسوسہ سے شیطان کا مقصد صرف بہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کو بھول بھلیوں میں ڈال دے اور ترک سکونت کے بعد جونضیحت و ندامت آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کے دو آپ کو گورائی اس کے در بعد ہے دو تا ہے۔ دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے وہ آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی پڑے گی اس کے در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی کو اُٹھانی کی ان کی در بعد ہے دو آپ کو اُٹھانی کی نظر در اُٹھانی کو کو اُٹھانی کو کو اُٹھانی کو اُٹھانی کو کھول کو کھانی کو کو اُٹھانی کو کھول کو کھانی کو کھول کو کھانی کو کھانی کو کھول کو کھانی کو کھی کے کہ کو کھول کو کھانی کو کھانی کو کھانی کو کھانی کو کھی کو کھی کو کھانی کو کھی ک

اے سائل (ابوسعید خراز)! اپ وشمن سے بیخے کے لئے اپ آپ کی کڑی گرانی رکھیں۔ اپ وشمن (شیطان) سے بی کر اللہ کی چاہ میں خود کو محفوظ کرلیں کیونکہ اللہ کی پناہ الشک اللہ کر سے اللہ اللہ کی جاہ اللہ کی بناہ الشک اللہ کہ سے اللہ اللہ کی اللہ تک کو کہ معیں اور خصہ اور تیزی طبع کے وقت اللہ تعالیٰ کی یا دسے فافل نہ ہوئے اور اس جوب آپ اپ پھرے ہوئے فضب کے وقت اللہ تعالیٰ کی یا دسے فافل نہ ہوئے اور اس کو برابر یاد کرتے رہے اور آپ نے یہی یقین کرلیا کہ خدا تعالیٰ آپ کے اعمال کا شاہد ہوئے بھرآپ اپ کے اعمال کا شاہد کو بھرآپ اپ نے مراقب اللی (خوف خدا) کے ذریعے اپنی حمیت وغیرت اور غصہ کی آگ کو بھرا ہے اپ مراقب اللی (خوف خدا) کے ذریعے اپنی حمیت وغیرت اور خصہ کی آگ کو بھو بھی سے بازر ہے جو خدا کے خضب ناک ہونے کا باعث تھا۔ لیکن آپ ایسانعل انجام دینے سے بازر ہے جو خدا کے خضب ناک ہونے کا باعث تھا۔ لیکن شیطان آپ سے آپ کی اس اعصائی فئے کا بدلہ لینے کے لئے پیم کمی نہ کی موقع کی تاک شیطان آپ سے آپ کی اس اعصائی فئے کا بدلہ لینے کے لئے پیم کمی نہ کی موقع کی تاک میں ضرور رہے گا۔

تیز ک طبع کے وقت جب آپ غضبناک اور مغلوب الحال ہونے سے نیج گئے تو پھر

### شيطان كاس قول كومهى ند محولنا:

''صدت طبع ، بندگانِ خدا کا فطری تقاضا ہے۔ ہم ان کی حدت طبع سے مایوس نہیں خواہ اس کی دعا سے مردے زندہ ہونے لگیں۔ کیونکہ ایک ایسا موقعہ ہمیں ضرور ہاتھ آئے گا جب کہ انسان کی طبیعت میں تیزی پیدا ہوتے ہی ہم اس کو وہاں پہنچادیں گے جہاں ہم چاہیں گے وہاں پہنچادیں گے جہاں ہم چاہیں گے

وَمَنُ يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِى إلى صِواطٍ مُسْتَقِيمٍه (العران:١٠١) " "أورجى فالله الله فقد هُدِى الله صروره سيرى راه دكهايا كيا"

## صدق في الورع

ہرفتم کے شک وشبہ سے اپنے نفس کو پاک کر لینا اور مشتبہ امور کو یک قلم ترک کر دینا صدق فی الورع کہلا تا ہے۔

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

''آ دمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کدوہ حرج نہ پیدا کرنے والی اشیاء کواس خوف سے نہ ترک کردے کہ مباداان سے حرج واقع ہوجائے'' اور فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ:

''حلال وحرام دونوں واضح ہیں۔اوران کے مابین مشتبہ امور ہیں۔ جوان سے بچار ہا(اس خوف سے کہوہ فعل حرام نہ کرے)اس نے اپٹی عزت نفس کو بچالیا۔اوراپنے بدن اور روح کی تطهیر کر کے اپنے دین کی حفاظت کرلی'' ابن سیرین متصلفطیہ فرماتے ہیں:

'' مجھے دین میں ورع سے زیادہ آسان کوئی دوسری شئے نظر آتی بی نہیں جس قول یافعل میں مجھے شک یاتر درہو میں اسے فوراً چھوڑ دیتا ہوں''۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: ''لوگ کہتے ہیں ورع ایک مخفن اور دشوارگز ارداستہ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ تو مشکوک اور مشتبہ اشیاء کو چھوڑ کر ،غیر مشتبہ کو اختیار کر لے ، جو چیز حلال وطتیب ہوا ہے ہوا ہے لے اور حلال اور صفا پیدا کرنے والی چیز وں کی طلب میں اپنی پوری کوشش صرف کردئ'۔

ارشادبارى تعالى ب:

يَّا يُهَالرُّسُلُ كُلُو ا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُو اصالِحَالَ (الْوَمنون:۵۱) " " الْمُعْمنون:۵۱) " " المَّيْعِمروا يا كَيْره چيزين كاو اوراچها كام كرو " \_

حضور صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت معدرضي الله عند عفر مايا:

"اگرتم چاہتے ہو کہ خداتمہاری دعا قبول کرے تو تم حلال کھایا کرؤ"

نيز حفرت عا كشرصد يقدرضي الله عنها فرماتي مين كه:

"میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی" اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم!" موس کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا" جو ہرشام کواس اللہ علیہ وآلہ وسلم!" کی اس کی روٹی آج کہاں ہے آئی ہے اور کیسی ہے؟"۔

# حلال اورجلا بخش اشیاء کے استعمال کی کیفیت اور اس میں

## صدق كأعمل وظل

ابوسعیدخراز! جب تجھے کوئی حلال شئے ملے تو تیرے صدق کا تقاضا یہ ہونا چاہئے
کہ اپنی معرفت نفس کے اندازے کے مطابق تو اس سے اس قدر لے، جس کے بغیر تیرا
گزاراناممکن ہواوراس معاملہ میں تو اپنی نفسانی خواہشات کے رجحان پر بخت گرانی رکھ نیز
تواپ نفس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال ور نہ بیٹوٹ جائے گا۔ اس کی لامحدود
خواہشات کی پیروی بھی نہ کر ۔ حلال چیز سے صرف اتنی مقدار میں تصرف کر جو قوت
لا یموت ہے کا حکم رکھتی ہواورنفس میں فتور نہ پیدا کر سکے ۔ تھے اپنے لباس وطعام اور رہائش

vmene malorabah org

مکان کی تغییروآ رائش پر بھی زیادہ رقم نہ لگانی جاہئے۔فضول کاموں سے فی اور قیامت کے دن ہونے والے حضور میں بروز دن ہونے والے حساب سے ڈراوراس طویل قیام سے جو تجھے خدا کے حضور میں بروز قیامت کرنا ہوگا۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے کہ:

ایک آ دی نے حضرت علی رضی الله عنہ سے پوچھا ''اے ابوالحن! ہمیں دنیا کے بارے میں پچھ ہتا ہے'' آپ نے جوابا فرمایا:

" دنیا کی حلال اشیاء کا حساب و کتاب ہوگا اور حرام چیز وں پرعذاب "

جب ایک کمزورونا توال شخص کسی اچھی چیز کاما لک بن جائے تواس چیز کوا پی ذات یا

کسی دوسر بے ضرورت مند کے لئے رکھ لے ۔ پھراس کومعروف طریقے سے استعال میں

لائے لینی اسے مستحقین میں خیرات کردی تواس کے دل میں بی خدشہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ای

چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد صبر نہ کر سکے گا اور پہلے سے زیادہ افلاس و بے مانگی کی حالت

د کھے کروہ جن ع وفزع شروع کردے گا۔ اس پریشانی سے نیچنے کے لئے اس کے دل میں

اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی خوا ہش کروٹ لیتی ہے اور اس کی بیخوا ہش اللہ پرعدم توکل

اور اس چیز کی طرف سے پیدا ہونے والی عدم طمانیت کی آغوش میں پروان چڑھتی

اور اس چیز کی طرف سے پیدا ہونے والی عدم طمانیت کی آغوش میں پروان چڑھتی

نواتی قبلہ سے چکا ہے جواس کے

والی قبلہ میں تھی اس لئے ذخیرہ اندازی کی طبع اس کے دل میں ایک قو می عزم کا روپ

وھار کرر ہے گی۔

میں نے اس عارف سے پوچھا کہ انبیاء علیم السلام کس طرح مالدار اور جائیدادوں کے مالک بن گئے تھے؟ مثلاً واؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہم کافی مالدار تھے، ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں بھی تھیں۔ پھران کے بعد یوسف علیہ السلام زمین کے خزانوں کے مالک بنائے گئے اور آخر میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کے بعد کے اکر صلحاء مالدار رہے ہیں۔ بتا کیں کہ ایسا کیوں ہے؟

www.aadidabahi.oog

اس عارف نے جواب دیا، 'میرواوقع اوراہم سوال ہے اوراس کے جواب میں کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاسکتی ہے''۔

بال توسنيه:

جان لیں کہتمام انبیاء علیم السلام اور صلحاء عارفین جوان کے بعد کے ہیں (الله ان سب پرراضی ہو) تمام کے تمام اللہ کی زمین پراس کے امین ہیں جن کے سپر داللہ کے اسرار ہیں اور وہ اس کے اوامر ونو اہی ،اس کے عطا کر دہ علم اور اس کی ودیعت کی ہوئی چیزوں کے امین ہیں اور محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ تعالی کے فیضان کے سبب اس کے حرام وطال کی معقول توجیہ کاحقیقی ادراک میسر ہےاوراس امر کاصحیح انکشاف بھی اُنہوں نے کرلیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کواور دوسری مخلوقات کو کس غرض سے بنایا تھا اور اللہ ان سے کیا طلب کرتا ہے وہ انہیں ارادت کے کس مقام پرد کھنالپند کرتا ہے اوروہ انہیں کس بات کی وعوت دیتا ہے۔ان سب لوگوں نے خدا کی محبت میں اس کے ساتھ موافقت پیدا کرلی لیعنی اس کی رضا ومشیّت کو بھانپ گئے اور اس کے مطابق اللہ کی ہرآ واز پر لبیک کہی اور اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کے جملہ امورسرانجام دیتے رہے۔ان کامؤ قف وہی رہا جوعقل مندلوگوں ہے متوقع ہوسکتا ہے، اور وہ اللہ کے لطف خاص سے بوی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہیں خدا کے ہاں درجہ مقبولیت مل چکا، اللہ کی وصیت وموعظت کی یادان کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ ر ہی۔انہوں نے اللہ کی ہربات کو کا نوں کی کھڑ کیاں کھول کر سنا اور یہی بہترین طریقہ بھی تھا جے اپنا کرانہوں نے اپنے دلوں کو قُلُون و عَید (ایسے دل جواجھی باتوں کوایے اندر محفوظ كر ليت بي ) كامصداق بناليا\_وه الله كى يكارين كراس كى طرف سريب دور يرت بي اور ایک قدم پیچیے کی طرف نہیں سرکتے۔ یہان تک کروہ اللہ تعالیٰ کویہ کہتے ہوئے سنتے ہیں: امِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ٥

"اعاين والواليان لي والتداوراس كرسول سلى التيعليدو الموسلم ير"

اورىيىمى سناكه:

وَ أَنْفِقُو مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسُتَخُلَفِيْنَ فِيهِ طُ٥ (الحديد: ٤) ''اوراس كى راه مِن كِمُدوه خرچ كروجس نے تهمیں اوروں كا جانشین كيا''۔ رب قد وس كا ارشاد ہے:

ثُمَّ جَعَلُنكُمْ خُلْيَفَ فِي الْارُضِ مِنُ ابَعُدِهِمُ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ ٥ (يِسْ ١٣٠)

'' پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیے کام کرتے ہو''۔

> لِلَّهِ مَافِی السَّمُوٰتِ وَمَافِی الْاَرُضِ ٥٥ (القره ٢٨٣) "الله بى كاب جو پھھ سانوں میں ہادر جو پھھ زمین میں ہے"۔ اور رہ بھی فرمایا:

اَ لَالَهُ الْحَلْقُ وَالْآمُونُ ﴿ (الاعراف: ٥٣)

''سن لواس کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا''۔

انبیا عسلاء کی جماعت نے اللہ کے احکامات مذکورہ سے اور یقین کرلیا کہ وہ اپنی جانوں سمیت اللہ کے بقضہ قدرت میں ہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کی عارضی ملکیت انہیں حاصل ہے بھی اللہ بی کی ہیں کیونکہ وہی ان کا حقیقی خالق وما لک ہے قطع نظر اس کے کہ انہیں (چند چیزوں کا عارضی ما لک بنادیا گیا اور اسی طرح) ان کو آزمایا گیا۔ انہیاء وصلحاء کو (خصوصی طور پر) و نیا میں صرف آزمائش وامتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

حفرت عربن خطاب وضى الله عند كم بارك شن آيا كرا پ ني آيت ى: هَلُ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنُ شَيْنًا مَّذُكُوراً ٥ (الدم: ١)

"ب شك آدى برايك وقت ووگزرا كركبيل اسكانام بهى ندتها!"\_

تواس کے بعد کے الفاظ

إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُعُلَفَةٍ أَمُشَاجٍ نَّبُتَلِيْهِ (الدحر:٢) " بَ شَكَابُهِ مَ ذَا دَى كو بداكيا في موئي ملى عند كراس جانجين" -

سننے سے قبل ہی بول اُسٹے'' کاش میہ بات پوری ہوچکتی!'' اور اس دوسری آیت کے بعد آپ کی زبان سے بےافتیار هَسمُ هَسمُ کےالفاظ صادر ہوئے۔'' کاش میہ بات پوری ہوچکتی!''اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میر ادھی کہ کاش عمر پیدا ہی نہ ہوتا!

حضرت عمرض الله عند کے بیالفاظ ان کی معرفت الہید کی ایک جھلک ہیں۔ نیز انہیں اللہ کے ادامر دنواہی کے علادہ یہ بھی معلوم تھا کہ بندگان خدا کہاں تک احکام خداوندی کی اللہ کے ادامر دنواہی کے علادہ یہ بھی معلوم تھا کہ بندگان خدا کہاں تک احکام خداوندی کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا کے مقابلہ میں کوئی جمت قائم کرتا ہے تو وہ اس میں عادل اور حق بجانب ہے کیوں کہ انسان میں بیشار کوتا ہیاں ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا اکثر وقت ضائع کردیتے ہیں، زندگی کے موقعہ سے فائدہ نہیں اُٹھاتے اس لئے وہ انہیں ڈرانے اور دھمکانے میں بھی سچاہے۔

اس متم کی ایک روایت میں حضرت حسن رضی الله عندفر ماتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا۔ اور دنیا کوان کے لئے قید خانہ بنا دیا جب کہ انہیں جنت سے تھم خروج دیا تا کہ تکالیف وآز مائش اور محنت ومشقت کی زندگی گزاریں'۔

صدیث پاک میں ایک روایت بی بھی ملتی ہے:

"آ دم علیه السلام من الله ف الجمي روح نه پيوني تقى كه الله تعالى ف اس حقيقت كا ظهار كرديا كه اولا وآ دم عليه السلام كيسي بوگى؟

ابسعيدخراز فرماتے بين كرايك ابدال كا قول ب:

"كاش الله آدم عليه السلام كويداي ندكرتا"

كى باعل مخف كوحفرت حق سے ظاہرى و باطنى قوت حاصل موجائے ياكى الل

صدق کو پچھ دنیاوی مفاد حاصل ہوتو یہ بات اس کے عقیدہ میں پہلے ہے موجود ہوتی ہے کہ یہ جو پچھ فراہم ہوا ہے حقیقۃ اللہ کا ہے جس کے سواکوئی سچا معبود نہیں اور اللہ کی یہ عطا، اس شخص کاحق بنتا تھا۔ اب اس کے ذریعے اس کی آ زمائش ہوگی مگروہ حق بات پر قائم رہے گا کی فیصت کا شکر بیادا کرنے کا عادی کیے وقت تک آ زمائش ہو گی مشروہ تک کہ بندہ نعمت کا شکر بیادا کرنے کا عادی نہیں ہوجا تا اور اس نعمت کے نتیجہ میں اللہ کی اطاعت کے لئے اس سے مدداور تو فیق طلب نہیں کرتا۔ اس طرح تکالیف ومصائب بھی آ زمائش ہی ہیں جب تک کہ انسان صبر کی روش نہیں کرتا۔ اس طرح آ زمائش کے وقت حقوق اللہ کی ادائیگی میں استقامت سے کا منہیں لیتا۔ اسے دانا کا قول ہے:

''علم سرایا آ زماکش ہے، ہاں جب اس پیٹمل کیا جائے تو پھریدوبال نہیں ہوتا'' اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

نيز فرمايا

وَلَنَهُ لَ وَلَكُمُ وَلَّكُمُ حَتَّى نَعُلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُمُ وَالصَّبِرِيْنَ وَنَبُلُوَا اَخْبَارَكُمُ٥ (مُح:٣)

''اور ضرور ہم تہمیں جانچیں گے یہاں تک کدد کھے لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کواور تبہاری خبریں آزمالیں''۔

پس انبیاء کیہم السلام اور ان کے بعد کے تمام ترصلحاء ایسے لوگ ہیں جنھیں اللہ پاک
نے اس امر سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ دنیا ہیں ان کوخوشحالی دے کر آزمائے گا اور انہیں کئ
چیزوں کا تصرف بخش دے گا۔ سکون کی دولت انہیں صرف اللہ ہی سے ملے گی کوئی عارضی
شئے ان کے لئے باعث اطمینان نہ ہوگی اور اللہ نے انہیں جس چیز کا مالک بنایا ہوگا وہ اس
کے خازن بھی ہوں گے اور وہ بغیر افراط و تفریط کے اللہ کے حقوق کی اوا گیگی ہیں اس خزانہ کو
خرج کردیں گے۔ اور اللہ تعالی کی ذات اور اس کے احکام کے بارے ہیں کئی قتم کی تاویل

نہ کریں گے اور اپنی تمام ترمملوکہ اشیاء سے بےلذت ہو جائیں گے۔ نہ اسباب مادید کی طرف اپنے ول کو بھی ماکل ہونے دیں گے اور نہ ہ وہ دوسرے انسانوں کو اسباب مادید کی لذت سے محروم رکھیں گے۔ لذت سے محروم رکھیں گے۔

اس فتم کی ایک روایت حضرت سلیمان علیه السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہے، اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے۔

هلذًا عَطَآؤُنَا فَامْنُنُ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ٥ (٣٩:٠٠)

" بہماری عطا ہے اب تُو چاہے قواحسان کریاروک رکھ اِ بَخَھ پر پچھ حساب نہیں "۔
کیونکہ بیخدا کی ایک قلیل سی بخشش ہے اور اس امر کی علامت تھی کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی قدراور حمایت و تا تید کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مہمانوں کو عمدہ کھانا کھلاتے تھے، اہل وعیال کے لئے کوئی خاص اہتمام ندفر ماتے اور خود مجوکارہ کر گرزارہ کرتے۔

علاء کے ہاں ایک بدروایت بھی ملتی ہے کہ:

''ابراہیم علیہ السلام بغیرمہمان کے کھاٹائی تناول نے فرماتے تھے۔ بعض اوقات تین تین دن تک آپ کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا اور آپ اس کی تلاش میں تین تین میل تک دورنکل جاتے تھ'۔

ای طرح حفزت ابوب علیه السلام بھی جب کی شخص کواللہ کی قتم اُٹھاتے سنتے تو فوراً گھر آ کراس کی طرف سے کفارہ اداکر دیتے۔

علماءروايت فرمات بين كه:

'' حضرت بوسف علیہ السلام زمین کے خزانوں کے مالک تھے، گرآپ نے کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا کسی نے آپ سے بوچھا تو فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں جب پیٹ بھر کر کھاؤں گاتو میں بھو کے لوگوں کی بھوک کا حساس نہ کرسکوں گا'' پیٹ بھر کر کھاؤں گاتو میں بھو کے لوگوں کی بھوک کا احساس نہ کرسکوں گا'' ایک اور روایت میں ہے کہ:

'' حضرت سلیمان علیه السلام ایک دفعہ ہوا کے دوش پر اُڑر ہے تھے، پرندے آپ کے

ummanakhihah ong

سر پرسابہ کررہے تھاورجن وانسال کاعظیم اشکر آپ کے جلو میں تھا۔ آپ نی قمیض پہنے تھے جو (پسینہ کے سبب) بدن سے چیک رہی تھی۔ ہوا میں آپ کواس سے فرحت محسوس ہوئی مگراس کے فوراً بعد ہوارک گی اوراس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوز مین پراُ تاردیا آپ علیہ السلام نے ہواسے اس کی وجد دریافت فرمائی تو وہ بولی '' ہمیں اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہ من کر علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہ من کر حضرت سلیمان علیہ السلام گہری سوچ میں مستغرق ہوگئے تو ہوانے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اُٹھالیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہوا آپ کوایک دن میں گئی بارز مین پر چھوڑ دیتی ، پھر آپ اس کی وجہ دریافت کرنے پر ہوا آپ کودو بارہ اُٹھالیتی۔

ایسے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، یاد خدا اور اس کی عبادت کے نشہ میں سرمست کوچ کرتے رہے انہیں اپنی ملکیتی چیزوں میں سکون نہ ملتا تھا اور نہ ہی ان کو کھو کروہ بھی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے ۔وہ خدا کی رضا پرخوش رہتے اور کسی شئے پر حدسے زیادہ خوش نہ ہو جاتے ،اور نہ ہی انہیں کی خاص مقصد کے پیش نظر کسی علاج یا مجاہدہ کی ضرورت ہی پیش آتی ۔

'' یہ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی تو تم انہی کی راہ چلو''

 وآ لہوسلم نے چابیاں لینے سے اٹکار فرما دیا اور کہا میں ایک وقت بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک وقت سیر ہوکر کھانا پیند کرتا ہوں'۔

حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے الله کی اس فر مائش کوشانِ بے نیازی کے ساتھ قبول نه فر مایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بیفر مائش سراسر آنر مائش وامتحان ہے، اور الله کی محبت دنیا کو ترک کرنے اور اس کی خوبی ورعنائی ہے رخ پھیر لینے میں پوشیدہ ہے۔

چنانچاللدتعالى في ارشادفرمايا:

وَكَلاَتُــمُــدُّنَّ عَيُـنَيُّكَ اِلَى مَامَتَّعُنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِّنُهُمْ زَهُرَةَ الْحَيوْةِ اللَّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيُهِ٥ (ط:١٣١)

"أوراً عضف والے! اپنی آئیسیں نہ پھیلا اس کی طرف جوہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم آئیس اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں''
"آئیضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا فلہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا فلہ ذیب تن فرمایا جس پر نقش ونگار تھے مگر فوراً آثار پھینکا اور فرمایا ''ترب تفا کہ یہ لباس مجھے یا دفعہ سے فافل بنادیتا''یا آپ نے ضحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ''اس کے تعد آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ فلہ لے لواور انجانیہ (ایک چاورتی) مجھے پکڑادو'' نے من مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سونے کی آبی انگوشی بنوائی گئی تا کہ آپ بام راللہ لوگوں کو جو خطوط ارسال فرماتے ہیں ان پر مہر رسالت ثبت فرمادیا کریں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوشی کو کہ پئین رسالت ثبت فرمادیا کریں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوشی کو دیم کے لئے اس انگوشی کو دیم کے لئے اورایک نظر خودکو''۔

اورایک نظر خودکو''۔

ا مفکوة: كتاب الصلوة ، باب الستر بروايت عائش صديقة رضى الله عنها ميزنها بيابن الا ثير جلد نمبرا صفحه ۱۲۸ اور مجم البلدان يا قوت الحموي جلد نمبر ۸صفحه ۱۲۸

ای طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے کا پرانا تسمداً کھاڑکراس کی جگہ نیا تسمدلگا دیا پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا " مجھے میر اپہلا تسمدہی واپس لا دؤ'۔ ا

ہر پاک اورصاف دل والا آ دمی عقبیٰ کومشا قاندنگا ہوں سے دیکھا ہے اوراس حقیقت پریفین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس لئے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا دل دنیا میں سکون تلاش نہ کرنے لگے اور اس کی رنگینیوں میں نہ کھوجائے۔

تاریخ نصوف میں اس متم کی بے شار مثالیں ملتی ہیں اور سمجھدار اور بیدار مغز آ دمی کے لئے معمولی اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔

## انفاق في سبيل الله كي مثاليس

(i) حضور صلی الله علیه و آله وسلم کے صحابہ ہی کو لیجئے ، جب آپ نے انہیں صدقہ وخیرات کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر رضی الله عنہ گھر کا ساراا سباب اُٹھا کر لے آئے کیونکہ آپ تمام مومنوں میں سب سے زیادہ قوی الایمان تھے۔حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے ان سے پوچھا، گھر کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو۔حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے عرض کی ''اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور میرے لئے اللہ کے ہاں مزیدا جروثو اب بھی ہے'۔

دیمها اس طرح حضرت ابو بحرضی الله عنه کلم این دی کی تعیل کے ذریعے اپنے قلب کو سکون دلا نا چاہتے ہیں کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ آپ تو گھر کا سارا مال واسباب ہی اُٹھا کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپنچے تھے۔ کیونکہ اللہ نے جواس قربانی کے اجر کا وعدہ کیا تھا وہ ان کے لئے کہیں زیادہ سرور آگیں اور لذت آفرین تھا۔ پس اس وقت حضرت وعدہ کیا تھا وہ ان کے لئے کہیں زیادہ سرور آگیں اور لذت آفرین تھا۔ پس اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر حقیقت منکشف ہو چکی تھی آپ نے راہ حق میں اپناایک قدم بھی چیھے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مدیث نبر ۲۳، ۵۵، اور حجم مسلم کتاب اللباس مدیث نبر ۵۵،۵۳ اور طبقات ابن سعد جلد نبر راصفی ۱۵ افسل نبر ۱۱۔

بٹنے دیا۔ آپ نے اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑ ااور یہی عرض کی''میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کرآیا ہوں''۔

(ii) ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند اپنا نصف مال لے کر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے آپ سے بوچھا، علیہ وہ آلہ وسلم کے حضور پیش ہوجاتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے آپ سے بوچھا، عمر! اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، ''یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! نصف مال اہل وعیال کے لئے چھوڑ آیا ہوں اور نصف مال آپ کی نذر ہے، اور اللہ کے ذمہ کرم پرمزیدا جروثو اب ابھی باتی ہے''۔

گویا حضرت عمر رضی الله عند نے نصف مال راہ خدا پرخرچ کرنے کے بعد یقین کے ساتھ کہددیا '' کہ میرا میں کا معند اللہ محبوب اور مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں سے مجھے ضرور اس کا اجروثو اب ملے گا''۔

(iii) پھرحضرت عثان رضی اللہ عنہ نے جیش العسرة الله (تنگ دستوں کالشکر) کی ضروریات پوری کرنے کا بیڑا اُٹھایا اور بئر رومہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھودا۔ ت

کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہ پوری کی پوری جماعت اسلامیہ محض اللہ کے لئے روحانی اور مادی طور پر کس طرح تیار رہتی تھی۔

سے مثالیں ہمارے اس قول کی تائید کے لئے کافی ہیں کہ علاء اور سلحا ایک ایسی جماعت ہیں جواپنی ملکیت کی تمام چیزوں سے دست بردار ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر صدقہ وخیرات کرنے پر ہمہ دفت تیار رہتے ہیں۔

ل یغز وہ تبوک کے واقعہ سے متعلق ہے جو <u>الحقہ میں پیش آیا تھا۔اس موقعہ پر حفزت عثان رضی الله</u> عند نے دل کھول کر چندہ ویا۔استناد کے لئے ویکھنے وعینک کی ہینڈ بک صفحہ ۱۲۴ اور تاریخ ابن ہشام صفحہ ۱۲۳ جہال مید ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے سب میچھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر دیا۔ ویکھنے وعینک کی ہینڈ بک صفحہ کا ورحضرت عمر رضی اللہ عند نے نے سب مصفحہ کا درحضرت عمر رضی اللہ عند نے نے سفحہ مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاریخ ابن ہشام :صفحہ ۲۳۵

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

"ہم انبیاء کا گروہ ہیں۔ہم نے اپنی ملکیت میں کبھی کوئی شے نہیں رہنے دی جے در اور اللہ میں مستح کے اسکے۔ہماراتر کہ،صدقہ وخیرات کا حکم رکھتا ہے۔ جے ہمارے بعد صرف مستحق لوگوں ہی میں تقسیم کردیا جاتا ہے"

انبیاء علیم السلام نے اپنے اموال میں بھی بھی اضافے کی خواہش نہ کی۔ (بلکہ جو پاس تھاوہ بھی راہ حق میں خرچ کردیا) اور اپنے بعد کسی کے لئے کچھنہ چھوڑا۔ بیا چھی ہاتیں ان لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے جنھیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور وہ حق وانصاف کے راستے پرگامزن ہیں۔

### ائمة الهدى (خلفائے راشدين) كاطريق كار

ا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی باری آتی ہے۔ سب
سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو دنیا آپ کے
سامنے بن سنور کرآئی گرآپ نے اس کی طرف آئی گھاٹھا کرنہیں دیکھا اور نہ ہی کئی قتم کی
بناوٹ سے کام لیا۔ آپ اس وقت (جبکہ مند خلافت پر براجمان ہوئے) ایک کمبل
اوڑھے ہوئے تھے جس پر دو بول کے کانٹے گئے تھے۔ اس سبب سے لوگ آپ کو
زوالخلالین (دوکانٹوں کے لباس والا) کہتے تھے۔

۲۔ عروس دنیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف ماکل کرنے کی کوشش کی مگر آپ ساری عمر پیوند گئے کپڑے پہنتے ،سادہ روٹی اور زیتون پر ہی گزارا کرتے رہے۔ آپ کے لباس پر در جنوں پیوند گئے ہوتے تھے۔ خدا کی شان! اللہ یاک نے قیصر و کسر کی کے خزانے اسی درولیش کے لئے کھول دیئے۔

س۔ جہاں تک حفرت عثان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تعلق ہے بردی سادہ تھی ، آپ کے لباس اور آپ کے خادموں کے لباس میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا ، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے باغ کے باہر سر پرکٹڑیوں کا گٹھا اُٹھائے ہوئے جا رہے تھے کی نے آپ سے اس کی وجد دریافت کی تو فر مایا:

"میں نے ارادہ کیا تھا کہ دیکھوں کیا میرانفس (بوجھ اُٹھانے سے) انکارتو نہیں کرتا"

کیا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عندایی نفس ہے بھی عافل ہوئے ، ہر گرنہیں۔
انہوں نے ہمیشدا پے نفس کی تربیت کی اور ریاضتوں کے ذریعے اس کی اصلاح کی۔
سم (ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہد مندا آرائے خلافت ہوئے)۔ایام خلافت میں
آپ نے ایک روز ایک تہبند چار درہموں میں خریدی اور قیص پانچ درہموں میں قیص کی آستینیں لمی تھیں ، حضرت علی قیص لے کرایک فش دوز کی دکان پر پہنچے ،اس سے چاقولیا اور خود ہی آستینیں کا نے کر درست کرلیں ۔حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند نے دنیا کو دونوں ہاتھوں سے اپنے اور سے ہٹایا۔ ا

روفيسرآ ربرى في اسكار جمديد كياب-

Yet this same man divided the world right and left.

آ ربری کے ترجے کامعنی ہیہے۔ آخر میں یمی علی کرم اللہ وجہہتے جوامت مسلمہ کے لیے آنر مائش بن کررہ گئے اور جن کے سبب دنیائے اسلام دائیں بائیں ووجھوں میں تقسیم ہوگئی۔

میرے نزدیک پروفیسرآ ربری کو یہاں تمائج ہوا ہے وہ عربی عبارت بجھنیں سکے سیح ترجمدوہ ہے جواو پر میں نے درست کرکے دے دیا ہے۔ پروفیسرآ ربری کا ترجمہ نہ سیات کلام کے مطابق ہے اور نہ ہی حقیقت حال کے والعلم عنداللّٰہ (سیّد محمد فاروق القادری)

۵۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وفات کے وقت دو لاکھ دیناریا اس سے زیادہ رقم کے مقروض تھے کیوناریا اس سے زیادہ رقم کے مقروض تھے کیونا کہ آ باس قدر تی اور کشادہ دست تھے کیونا کی اور غریب کی مدد کے لئے قرضہ بھی لے لیتے تھے۔

۲- ای طرح حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہ) ابن عبید اللہ نے ایک سوالی کو اپنی بیوی کا زیور
 بی خیرات میں دے دیا۔

بیسب داقعات ای حقیقت کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کوخدا کے حکم کے مطابق سنوارلیا۔

الله كاحكم بهي ب

وَ اَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخُلَفِيْنَ فِيُهِ ٥ (الديد: ٤)

''اوراس مال میں سے خرچ کروجس میں شمصیں پہلے لوگوں کا قائم مقام کردیا''۔
لیکن فی زماندا یک بھی ایسا آ دمی نہیں ماتا جے اس بات پرشرم محسوں ہو کہ اس کی ملکیت
میں کئی الیک چیزیں ہیں جن کا حلال وحرام ہونا مشتبہ ہے۔ مگر اللہ تو ان مشتبہ چیز وں سے
بخو بی واقف ہے کہ یہ کیسی ہیں اور کہاں سے ہیں؟ قلب انسان اس کی کیا قدر ومزات
متعین کرتا ہے؟ اور ایک انسان کس طرح خدا کے تھم کو پس پشت ڈال کران مشتبہ چیز وں کی
محبت کو ترجیح دے رہا ہے اور بجھتا ہے کہ سکون اگر ہے تو بس انہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ
کتنے عیوب ونقائص ہیں جوانسان کی روز مرہ کی زندگی کی آغوش میں بل رہے ہیں۔

ستم ہیہ ہے کہ ایسا غافل انسان کمان کرنے لگتا ہے کہ اسے بزرگان سلف کی نیج پر ہی مال وزر حاصل ہوا ہے اور باوجود نیک لوگوں کے طریقوں کی خالفت اور اپنے نفس کی حرص وہوا کی پیروی کرنے کے، وہ بزرگان ماسبق کی زندگیوں کے اہم واقعات کو اپنے حق میں بطور جحت لا تا ہے۔ حالانکہ غافل انسان کے لئے خدا کے حضور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کر لینا اس کے لئے نجات کا قریب ترین راستہ ہے۔ نیز اس کا اللہ سے التجا کرنا کہ جہاں اس نے پہلے لوگوں کو پہنچایا تھا، وہاں تک اسے بھی پہنچا دے، اس کے لئے اور بھی مفید ہے اور موافقت کے اسباب فراہم کرنے والا اللہ ہی ہے۔

# صدق في الومداوراس كى كيفيت اور ماجيت

الله پاک نے دنیا کورسوائے زمانہ قرار دیا ہے اوراس کوالی حقارت سے یاد کیا ہے کہ کسی اور شئے کے لئے ایسے حقیر الفاظ استعال نہیں کئے جواس کے لئے گئے ہیں۔ مثالا فریان

اَنَّمَا الْحَيْوُةُ اللَّهُنِيَا لَعِبُ وَّلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُوْ وَ الحديد: ٢٠)

"دنیا کی زندگی تونہیں محرکھیل کو داور آرائش اور تنہارا آپس میں بڑائی مارنا"
کیا ایک انسان کے لئے یہ بات باعث صدشرم نہیں ہے کہ وہ عقل مند ہو کر اس فریب مگر کے لہوولعب اورطلسماتی رنگیئیوں میں سکون ڈھونڈھنا چاہتا ہے؟

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں پھر میں نے اس عارف سے دریافت کیا،'' دنیا بذات خود ایک''

أس عارف كاللف جواب ديا:

عقل مندوں اور اہل بصیرت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا فقط نام ہے نفس اور اس کی خواہشات کا ،خواہ وہ کیسی ہی ہوں۔اور وہ اپنے جواب کی تائید میں مندرجہ ذیل آیت پیش کرتے ہیں:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنعَامِ وَالْحَرُثِ طُ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاهِ (الرَّمِران:١٣)

"الوگول کے لیے آ راستہ کی گی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے

www.commistributh.ong

او پرسونے چاندی کے ڈھیراورنشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی بیجیتی دنیا کی پونجی ہے'۔

ان آیات کا تعلق خواہشات نفسانیہ اور ان کی لذت آگینی سے ہے۔ انہی کے ہاتھوں انسان آخرت سے عافل ہوجا تا ہاور آخرت کی یاداس کے دل سے نابود ہوجاتی ہے۔ جب بندہ نے نفس کی جملے خواہشات کور کے کر دیا تو سجھ لودہ تارک الد نیا ہوگیا۔ آپ نے بھی خور نہیں فر مایا کہ جب بندہ محتاج اور کنگال ہوجا تا ہاور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تو وہ دنیا کی تمنا کرنے لگتا ہے، اس کے شرات ولڈائد کی حرص رکھتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہوجاتی ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کر رہا ہے فور آاسے ل جائے تا کہ وہ اس سے متبع ہواور اس کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہو۔ ایسا آدی اللہ کے ہاں اپنی ہمت کے مطابق رغبت کرنے والوں میں شار ہوتا ہے لیکن جن چیز وں سے اس نے تبع حاصل کیا ہاں کی بابت دوسروں کی نبیت اس کے مصاب لیا جائے گا۔

#### زمر کے درجات

پہلا ورجہ: خواہشات نفسانیہ کی خالفت میں زہدا ختیار کرنا پہلے در ہے کا زہد ہے۔ جب
کوئی شخص اپنے آپ کو ذکیل وحقیر سمجھ لیتا ہے تو اسے یہ مطلقاً پرواہ نہیں رہتی کہ اس کے شام
وسمح کیے گزرر ہے ہیں، بشرطیکہ اس نے مخالفت نفس کے باوجود محبت الہیہ سے موافقت پیدا
کر لی ہواور اپنی دل پیند شہوات ولذا کدسے کنارہ کش ہوچکا ہو۔ نیز اس نے اپ غفلت
پند دوستوں میں سے اپ ہم مشرب اور بھٹکے ہوئے دوست کے علاوہ سب کی صحبت کو
ترک کردیا ہو، کیونکہ کی بندے پراصل اُفقاد اور مصیبت اُن لوگوں کی صحبت سے پڑتی ہے
جود ہی کچھ چاہتے ہوں جور پی تو دو چاہتا ہے۔

بفذر ضرورت اشیائے خورد دنوش، پوشاک،مکان،سونا، باتیں کرنا اور سننا اور دنیا کی خفیف ی متعلق ہیں، خفیف ی تمنا اور اس کی دکشیوں کو قابل اعتنانہ مجھنا بھی زہدے پہلے در ہے سے متعلق ہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں:

renormalise bed a literature

"بيدنيانازك ورعنااورتازه وشيري كنيئ

پھر آ دمی یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ دنیا فانی ہے، وہ موت کے اندیشے، آخرت اور دار بقا میں پینچنے کے اثدیشے، آخرت اور دار بقا میں پینچنے کے اثنتیاق میں اچھے اچھے اعمال کرتا ہے اور اپنی آ رزوؤں کو کم کرتا چلا جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں آخرت کی پیم فکر مندی دامن گیررہنے کے سبب اس کے دل سے ہر فتم کی راحت کا تصور غائب ہو جاتا ہے، اس کا بدن خدمت الہید میں مصروف رہ کر آ رام وسکون کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہ دیتا ہے۔

یتھی زہد کے پہلے درجے کی تفصیل اب آیئے دوسرے درجے کی طرف۔ دوسرا درجہ: سفیان ثوری متدلٹیلیہ (التونی ۱۲ اهجری)، وکیع بن الجراح متدلٹیلیہ (التوفی ۱۹۲هجری) اوراحمہ بن عنبل متدلٹیلیہ (التوفی ۲۴۱هجری) فرماتے ہیں:

''ونیامیں زاہد بن کررہنے کا مطلب میہ ہے کہ آ دی کی آ رزو کیں کم سے کم ہول'' مسلم فلاسفروں نے زہد کی جوتعریف کی ہے اس سے ہماری تا ئید ہوتی ہے کیونکہ جس آ دمی کے ارمان کم سے کم اور آ رزو ئیں نہایت مختصر ہوں وہ عیش پرست نہیں ہوتا اور غفلت اس سے دور بھا گتی ہے۔

یقول کردنیامیں زہرافتیار کرنے والا آ دمی ہی آخرت میں رغبت کرسکتا ہے۔ کیونکہ آخرت کے تمام احوال کا نقشہ آٹھوں پہراس کی آٹکھوں کے سامنے رہتا ہے، گویا وہ عمّاب وثواب کی حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے سبب دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے۔

ایکروایت میں ہے کہ:

آ مخضور صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت حارثه رضى الله عنه (التوفى سم ) سے

المريش المالية المالية

پوچھا،اے حارثہ! آج صبح کیسی رہی؟انہوں نے عرض کیا،''جیسے ایک سے مومن کی صبح ہو،
اے اللہ کے رسول!''اس پر آپ نے فرمایا'' تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟''عرض کی،
''میرادل دنیا سے ایسے بے رغبت ہو چکا ہے کہ میرادن تو بھوک پیاس کی نذر ہو جاتا ہے،
رات جاگتے کٹ جاتی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے رب کے عرش کواپئی طرف
آتے ہوئے دکیور ہا ہوں۔اہل جنت مجھے عیش وعشرت میں نظر آرہے ہیں اور اہل دوز خ
مجھے جیخ و پکار کرتے دکھائی دے رہے ہیں''۔ بیس کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے
فرمایا:

'' يمومن كادل ب، الله في استفور معمور كرديا ب-احدار في اتون معرفت حاصل كرلى السوالت كوقائم معرفت حاصل كرلى السوالت كوقائم الكوري المعالت كوقائم

تيرادرجه: ايك عارف كاكهناب:

"اشياءكى قدرووقعت كاول نكل جانا، زبدكهلا تاب"

زہدایک دقیق ترین اور مخفی ترین شئے ہے اور ہرآ دمی کا زہد، اس کی معرفت الہیے کے مطابق ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل سے دنیا کی محبت کو دھیرے دھیرے نکالٹا چلا گیا شایدوہ نر ہدکی غرض وغایت کسی وقت معلوم کر لے اور میہ پہنچی چلا لے کہ وہ خودراہ زہد پر مُھیک چل رہا ہے یا نہیں؟

اور جو خص اپنے نفس کا مقابلہ کرنے میں کمزوری دیکھا گیاوہ کمی صورت میں بھی دنیا سے بدغبت نہ سمجھا جائے گا،اور نہ وہ خص جس نے خواہشات کو کیلنے کی کوشش نہ کی اور نہ یہ کہا جائے گا کہ آخرت کی اسے بڑی فکر ہے۔ کسی عالم (صوفی ) کا قول ہے:

"حق بات سے کردنیا میں (رہ کر) زہداختیار کرنے والا آ دمی دنیا کو برا بھلا کے گااور نداس کی تعریف کرے گا۔ جب دنیااس کے پاس آئے گی تو وہ خوش نہوگا اور اگر دنیااس سے پیٹے کھیر کرچل دے گی تو اسے حزن و ملال نہ ہوگا"

ايك ابدال كاكبناب كه:

"جب تک زاہد کی نظر میں سونا اور پھر برابر نہ ہو جائیں وہ زہد میں کامل نہیں ہوسکتا''

اور زاہد کوسونا اور پھراس وقت تک یکسال نظر نہیں آتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسے کوئی نشانی (نصرف) حاصل نہ ہوجائے جس کے سبب پھر سونا بن جائے۔
اس حالت میں زاہد کے ول سے اشیاء کی قدرو قیت بالکل محوجوجاتی ہے۔
میں نے اس ابدال کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ ق والسلام کے تمام صحابہ کے نزدیک پھر اور سونا برابر قدرو قیمت رکھتے تھے۔

زابدول كى اقسام

میں نے شیخ ندکورے پھر بیسوال کیا کہ زاہدلوگ کس مفہوم میں زہداختیار کرتے ہیں۔اُس عارف نے جواب دیا: زہدے مختلف مطالب کے لحاظ سے ہرزاہد میں زہد کا اپنا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔

پہلی قسم: یہ وہ زاہد ہیں جنھوں نے قلب کولہوولعب سے محفوظ کرنے کے لئے زہد کا اختخاب کیا اورائی پوری ہمتوں اورارادوں کوحق تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی خدمت و ذکر میں وقف کردیا۔ پھراللہ نے اسی اسلوب میں ان کی کھمل کفالت اور بھر پور کفایت کی،جس اسلوب سے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے۔

رسول کریم صلی الله علیه وآله واضحابه و بارک وسلم سے بھی ایک ایسی ہی روایت ثابت ہے ، آپ نے فرمایا:

"جس نے آلام وا نکارکومن حیث المجموع ایک ہی غم تصور کرلیا، الله اس کے تمام غموں اور پریشانیوں کا از الد کرنے کے لئے کافی ہوجائے گا۔

ابن ماجه:باب نبرا

حضرت عيسى عليه السلام كاارشاد بك.

"الله كالمته كالمته التي يه كردنيا كى محبت تمام برائيوں كى جڑ ہے اور مال و متاع ميں تمہارے لئے بہت برا مرض (خسارہ) ہے۔ ايک حواری نے عرض كى ،
"ا دوح الله! مال و متاع ميں كونسا مرض يعنی خسارہ ہوتا ہے؟" آپ نے فرمايا،" يہ كہ مال كاحق اوانه كيا جائے ، أس حواری نے پھر عرض كى ، اگر مال كاحق و اكر ديا جائے تو پھر؟ آپ نے جواب ديا، مال و زر ميں لوگ فخر اور تكبر كر فركيس كے "أس حواری نے پھر يو چھا،" اگر مال و زر كے ہوتے ہوئے كر فرم اہات نه كر بوت ي اپ نے فرمايا،" بھرامير آدى اپنے مال و زر كى بہترى اور اضا نے كى فكر ميں يا و خدا سے غافل ہوتا چلا جائے گا۔

دوسری فتم: اس فتم کے لوگ زہد کوائی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے اور قیامت کو صراط متقیم سے بآسانی گزر جانے کی غرض سے اپنے لئے پسند کر لیلتے ہیں، جبکہ مالدار حضرات کو بل صراط پرسوال و جواب کے لئے روک لیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام سے ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا:

"میرے سامنے میرے صحابہ حاضر کیے گئے میں نے ان میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوند دیکھا (یا آپ نے فرمایا کرعبدالرحمٰن کومیری ملا قات سے روکا گیا ) پھر بعد میں ممیں نے عبدالرحمٰن سے اس کی وجہ دریافت کی کہ اے عبدالرحمٰن! مجھے کس چیز نے میری ملا قات سے روکے رکھا ؟ تو وہ کہنے گئے میں اپنے کثیر مال وزر کا حساب وشار کرنے میں مصروف تھا اور میر اپسینہ اس قدر بہا کہ اگر ستر پیاسے اُونٹ جنھوں نے حمض کے کھائی ہو، میر سے لیسنے کو پینے آتے تو سیراب ہوکر واپس لوشتے۔ یہ

ا ترش جھاڑی جے کھالینے کے بعد پیاس خوب گتی ہے۔ کے طبقات ابن سعد جلد نمبر الب نمبر اصفحہ ۹۲ نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے بلاسندم وی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ: "بوے بوے امیر لوگ، قیامت کے روز غریب و حقیر ہوں گے بہ نسبت اُن لوگوں کے جضوں نے اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے صدقہ و خیرات کیا"۔ ل

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

'' کوئی ایباامیر یاغریب آ دی نہیں ہے جو قیامت کے دن اس بات کومجوب نہ جانے کہ اللہ نے اس کا میں باقی جانے کہ اللہ نے اس کا میں باقی دائد دولت میں ستی افراد کا حصہ تھا) ہے

حضرت الوذررضي الله تعالى عنه جضور صلى الله عليه وآله وسلم سے بير وايت پيش كرتے ميں كرتے ميں كرتے اللہ عنه فرمايا:

'' مجھے پیندئییں کہ میرے پاس اُحُد پہاڑ جتنا سونا آئے اور تیسرے دن تک اس میں تھوڑ اسابھی میرے پاس بچارہے، ماسواان دیناروں کے جومین نے ادائیگی قرض کے لئے بچالئے ہوں''۔"

تیسری قسم: اس قسم کے لوگ جنت کے حصول کے لئے بڑے اشتیاق سے زہد کو اپنا شعار بناتے ہیں تا کہ دنیا کی طرف سے انہیں یک گونہ تسلی رہے اور لذات کی چاٹ نہ پڑے۔ یہاں تک کہ ایک ایساوقت آجا تا ہے کہ زاہد کو جنت کا شوق ، اللہ کے ہاں سے ایساعظیم اجر جس کی طرف خوداس نے بلایا اور اس کی صفات بیان کی تھیں وافر مقدار میں بہم پہنچ تا ہے۔

مديث تدى ب:

ل صحیح ابخاری: کتاب الاستفراض باب نمبر۳، کتاب الرقاق باب نمبر۱۸ نیز صحیح مسلم کتاب الزکو قاحدیث نمبر۳۳ کی این ملجه: کتاب الز بدباب نمبر۹ ت صحیح ابخاری: کتاب الرقاق باب نمبر۱۳ وصحیح مسلم: کتاب الزکو قاحدیث نمبر ۳۱: اور این ملجه: کتاب الزید باب نمبر۸ ''الله جل شانهٔ فرماتے ہیں:جولوگ دنیا میں زاہد بن جاتے ہیں، میں جنت کو ان کے لئے مباح قرار دے دیتا ہوں''۔ ایک عارف کا قول ہے:

'' زہد کے بغیر تلاوت قرآن بھی پندنہیں''۔

چوتھی فتم: زہدا ختیار کرنے والوں میں سے اُن زاہدوں کا درجہ سب سے زیادہ ارفع واعلیٰ ہے۔ جفوں نے وہ کام کئے جن سے اللہ کی محبت میں ترقی ہو۔ وہ خدا کے ایسے مقبول پہندیدہ بندے ہیں جو خدا کے کرم سے عقلی بصیرت پا گئے۔ وہ بڑے باریک بین اور محبت میں کھرے ہوئے ہوئے کھرے ہوا کرتے ہیں۔ اُنہوں نے خدا کی آ واز کواپنے دل کی وادی میں گو شجتے ہوئے محسوس کیا اور جان گئے کہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر اور فدموم ہے اور جود نیا کی قدر کرتا ہے، اللہ پاک اُس کو رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لئے اس وارفنا (دنیا) کو پہند نہیں فرماتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کواس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ اُنہیں اس چیز کا سہارا لیتے دکھے جس کواس نے خود نا پہند یدہ قرار دیا ہے اور اس کی فدمت بھی بیان کی ہے۔ زاہدوں نے کیے جس کواس نے ورفن کرلی کہ وہ کسی چیز پراپنے اللہ سے جزاء کی مطلق خواہ ش نہر کھیں کے بلکہ بڑی فیاضی سے (یا حصول بزرگی کی خاطر ) اللہ کی مجبت میں اس کے ہر حکم کے پابند رہے۔ پھران کی رضا سے متفق ہوگئی اور یا در کھو، اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو صائح نہیں کرتا۔ تمام اُمور میں اللہ کے ساتھ اتفاق کرنے والے لوگ ہی اللہ کے تمام سے منا کہ منا کہ دوس کے بال ان کی قدرومنزلت بھی ہے۔

ک ابوداؤد، ترندی اور بخاری میں دنیا کی ناپائیداری کا ذکر موجود ہے (رادی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ) اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دنیا کو ملعون قرار دیا گیا ہے ماسواذکر اللہی کے اور ان لوگوں کے جوذکر اللہی کرتے ہیں اور وہ جوعالم ہیں یا متعلم ،امام ترندی نے اس کو حدیث حسن لکھا

--

ایک روایت حفرت ابوالدرداءرضی الله عند (التوفی اسم مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

یں۔ " عارف اور تیز ذہن والے لوگوں کی نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے! اور ان کا افطار کتنا ہی برکت والا ہے کہ انہوں نے رت جگے اور روزہ داری کے ذریعے کتناعظیم اجروثواب حاصل کرلیا''۔

نیز اللہ کے ہاں معزز اور ضعیف الایمان انسانوں کے پہاڑوں جیسے وزنی (نیک)
اعمال کی بنسبت، صاحب تقوی اور یقین والے خص کا ایک شمی بھر عمل زیادہ وزنی ہے۔
اس باب میں ہراس آ دمی کے لئے پیغام ہدایت ہے جس نے خدا کے نور سے اپنی عقل کو منور کر لیا اور خدا ہی کی ذات ہے جس سے اچھے اعمال کے لئے سازگار حالات کی طلب کرنی جا ہے۔

عمل کوچھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے (موجودہ)علم کے مطابق ہی عمل کرنے لگیں تو ہمیں ایک علم عطا ہو جائے جس کے خل کی ہمارے جسموں میں طاقت ہی نہ ہو۔

حضرت ابو بمرصد این رضی الله عند کی بابت ایک روایت ہے آپ نے ایک دفعہ پائی طلب فرمایا، پائی لایا گیا۔ جب آپ نے پائی کا برتن منہ سے لگایا تو پائی کا ذا لَقَد محکمت بی برتن منہ سے مثا دیا اور رونے لگ گئے۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا۔

" میں نے ایک و فعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے دونوں ہاتھوں سے
کوئی چیز ہٹاتے و یکھا گر وہ چیز مجھے نظر نہ آربی تھی میں نے عرض کی،
" یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں و یکھنا ہوں کہ آپ اپنے دونوں
ہاتھوں سے کوئی شئے پیچھے ہٹارہ ہیں جو میری نظر سے او جھل ہے"۔آپ
نے فرمایا:" ہاں! دنیا میرے سامنے بڑی خوبی و رعنائی اور دکھئی کے روپ
میں آئی، میں نے اسے کہا،" کہ مجھ سے دور ہو جالیکن وہ کہنے گی، اگر آپ
میں آئی، میں نے اسے کہا،" کہ مجھ سے دور ہو جالیکن وہ کہنے گی، اگر آپ
فی گئو آپ کے بعد میں کی آدی کوئیس بخشوں گی،

حضرت ابو بكررضي الله عنه فرمات مين:

مجھے اس بات کا ڈرہے کہ کہیں میں دنیا ہے مغلوب نہ ہوجاؤں ( کیوں کہ برتن میں شہد ملا پانی تھا) اگر چہ دنیا مجھے نظر نہیں آر ہی لیکن میرے رونے کا سبب یہی ہے کہ مبادا میہ (شہد ملا لذیذ) پانی مجھے ہلاکت میں ڈال دے۔

ایک روایت میں ہے کہ:

''اصحاب رسول الله عليهم اجمعين نے لذت کشي كے لئے نه تو بھي كچھ كھايا اور نه ہى عيش وقعم كى خاطريازيت وزيبائش كى نيت ہے بھى كوئى كيڑ ازيب تن كيا''۔ ايك اور روايت ميں ہے كہ حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كے دنيا سے تشريف لے جانے کے بعد جب ان کے اصحاب کافی فقوحات کر چکے اور انہیں کافی سہولتیں فراہم ہو سنکی تووہ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: ''جمیں ڈرہے کہ مبادا ہمیں اپنی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملنے کے بجائے ، اسی دنیا میں ال رہا ہو''

لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مولا وآ قائے ڈرے اور اپنفس کے ساتھ تن و انصاف کا سلوک کرے، ہزرگان سلف کے راستے پر چلے، اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگار ہے۔

# الله برتوكل ركفي من صدق كى تا ثير

ا يوكل كي خوبيال

الله پاک كاارشادى:

وَعَلَى اللَّهِ فَلُيَتُو ۚ كُلِ الْمُوْمِنُونَ ٥ (ايرايم:١١)

''اورمسلمانوں کواللہ ہی پر بھروسہ چاہئے''۔

دوسری جگه فرمایا:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ٥ (المائده:٣٣)

"الله بى پر بحروسه كروا گرههيں ايمان ہے"۔

ایک اورمقام برارشادموا:

فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥ (العران:٤١)

"ب شك ربيز كارالله كوخوش كرتے بيں"۔

حضور سيّد المرسلين عليه الصلوات والتسليمات فرمات عين:

"میری اُمت میں سے ستر ہزارافراد بلاحساب و کتاب جنت میں جائیں گے

جن کے اوصاف یہ ہیں:۔

(i) وہ فال کیری نہیں کرتے۔

(ii) جسمول کونہ تو تجھنے لگاتے ہیں اور نہ داغتے ہیں۔

(iii) اور نہ وہ جاسوی کرتے ہیں اور نہ ہی (جاہلانہ رسوم) کے تعویز

گنڈے۔البتہ

(iv) اُن کااپنے رب تعالیٰ رِکمل یقین اورتو کل ہوتا ہے۔ اُ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیقول روایت کرتے ہیں:

''اگرتم الله پرتوکل کروجس طرح که اس کاحق ہے تو تہمیں یقینا ای طرح رزق ملے گاجیے که پرندوں کوماتا ہے۔وہ سنج کوخالی پیٹ ہوتے ہیں، مگر شام کو دیکھوتو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تے

عبدالله بن مسعودرضى الله عنفر ماتے بين:

''عزت اور دولت مندی دونوں تو کل کا سامیہ تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں۔جب انہیں تو کل مل جاتا ہے تو تو کل ہی ان کااصلی وطن بن جاتا ہے''۔ تو کل فی نفسہ کیا ہے؟ اور دل میں اس کا وجدان کس صورت میں ہوتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ذیل میں ملاحظہ فرما کیں:

#### ٢\_ توكل ك تعريف:

توکل سے مراداللہ کی ذات برصد ق دل سے ایمان لانا اوراس کو حقیقی معتمد علیہ مجھنا ہے، اوراس کی ذات سے سکون اوراطمینان قلب، طلب کرنا، نیز امور دنیا مثلاً روزی اور ہر وہ چنز جس کی کفالت خدا کے ذمہ احسال پر ہے کی فکر اپنے دل سے نکال دینا اور بیہ پخته یقین کر لینا کہ دنیا کی ہروہ شے جس کا انسان مختاج ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ کے لیمین کر لینا کہ دنیا کی ہروہ شے جس کا انسان مختاجے ہاللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ کے بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بحوالہ ریاض الصالحین: باب التوکل صفح ۴۵ ہے مسلم حدیث کتاب الطب صحیح ابخاری باب نمبر ۱۷ مسفح ۴۵ ہے مسلم کتاب الطب موجود ہے۔

کتاب اللا یمان حدیث نمبر ۲۷ سام صفح ۳۵ ساور ترفی کتاب القیامہ: باب نمبر ۱۷ میں موجود ہے۔

کتاب اللا یمان حدیث نمبر کا جلد نمبر ۲۵ ہی نیز دیکھوریاض الصالحین کتاب التوکل صفح ۵۲ صدیث نمبر ۲ کے منداحمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ۔

ساتھ رھیۃِ عبدیت استوار کرنے کے بعد غیراللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا ، تو کل کے مکمل اور پختہ ہونے کے لئے نہایت ضروری ہے۔

متوکل کو ماسوی اللہ کی اُلفت اور اس کا خوف دل سے نکال دیے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ پراعتماد واعتبار کرنے پرکوئی اور شئے اثر انداز ہوسکتی ہے جس سے تو کل علی اللہ کی خوبی میں نقص پیدا ہو۔

علم خالص یعنی عرفان الہی اور یقین محکم کا مطلب بیہ ہے کہ ہم یہ محصلیں کہ اللہ کی وسیع رحمت بندہ کی ہرشم کی طلب کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے آگر کوئی بھلائی اسے ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بھی اللہ کے إذَن سے۔

حضرت فضيل رضى الله عنه فرمات بين:

''الله پرتوکل واعمّا در کھنے والاقحض اس پر پورا وثو ق رکھتا ہے اور الله کی طرف سے اسے شرمندگی اُٹھانے کا خوف مطلقانہیں ہوتا''۔

ای طرح اللہ تعالیٰ جب سمی متوکل فتض کو کسی چیز کا ما لک بنادیتا ہے اورا سے اپنے ہاں فضیلت بخشا ہے تو وہ عیش وعشرت کے معمولی سامان کی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ اس نیت سے پس انداخت کرے کہ کل اسے راہ خدا میں خرج کر دے گا تو درست ہے۔ چونکہ سیب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے جب کوئی مناسب موقعہ آتا ہے وہ فوراً جمع شدہ مال کھلے دل صدقہ و خیرات کر دیتا ہے غم زووں کے ساتھ مواسات (ان کاغم غلط) کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو برابر خیال کرتا ہے۔ اس پر سیبھی واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے خویش واقارب اور ضرورت مند حضرات کی ضروریات پوری کرتا رہے۔ بعد از ال، وہ عام مسلمانوں کو صلائے کرم دے سکتا ہے، وہ انہیں جس وقت مالی واقتصادی پر بیثانی میں دیکھے، اس کا از الدکر دے۔

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے مروی ہے کہ ' مال کوضائع کرنے اور حلال اشیاء کواپنے لئے حرام کر لینے کانام زُہز نہیں، بلکہ دنیا میں زاہد بن کروہی روسکتا ہے جواپنے ہاتھوں میں موجود پونچی کی بجائے ان نعتوں پر بھروسہ کرے جوخدا کے دامانِ رحمت میں ہیں'۔

اور جب کوئی افتاد آئے تو زاہداس کے بعد ملنے والی نعمتوں کی بجائے اُس اُ فتاد پر زیادہ خوش رہے۔

حضرت بلال رضى الله عنه فرماتے ہیں:

"میں ایک دفعہ بارگا ورسالت صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں محبوریں لے کر حاضر ہوا۔ آخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،" کیا لائے ہو'۔ میں نے عرض کی،" آپ کی افطاری کا اہتمام کر رہا ہوں" آپ نے فرمایا،" اے بلال! اسے راہ حق میں بانٹ دو (جمع نہ کرو) اور رب ذوالعرش سے تنگ وسی کا خوف نہ رکھو۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہار ایفعل جہنم کی آگ کو کھڑکا دے"۔

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين:

''میں اپنی بہن اساء رضی اللہ عنہا کی طرح نہیں ہوں۔اساءکل کے لئے کچھ نہیں بچاتی جبکہ میں ایک شئے کے ساتھ دوسری بھی لاکر جمع کر دیتی ہوں''۔

حضرت عائشرضی الله عنها کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کے پاس چند دینار تھے جو آپ نے مستحقین میں بانٹ دیئے خادمہ نے عرض کی ،'' آپ نے گوشت کے لئے کچھ درم کیوں نہ بچا لئے ؟''وہ فرمانے لگیں:'' تو مجھے پہلے یا دکرادین''۔

عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں۔حضور صلی الله علیه وآله وسلم دنیا سے رخصت مونے کی آخری رات بڑے بقر ارر ہے۔آپ سم ہوئے نظر آتے تھے۔ جب مجمع ہوئی تو فرمایا ''سونے کی چھوٹی سی مکڑی نے آج میرے ساتھ کیا کیا؟اس طلائی مکڑے کی قیت پنیٹے در ہم تھی۔ پھر آپ نے فرمایا: ''اے عائشہ!اسے راہ خدا میں خرچ کردے ، محمصلی الله

علیہ وآلہ وسلم کیا گمان کرے گاجب بیا ہے رب کواس حال میں ملے کہ سونے کی کلزی اس ان کے پاس ہو''۔ ا

مسروق تابعی هیانتولیه (التونی ۵<u>۰ هجری) کاقول ہے:</u> ''هیں اس وفت بھی الله تعالیٰ کی ذات پرتو کل واثق رکھتا ہوں جب کہ خادم مجھ سے کہددے کہ آج گھر میں کھانے کوکوئی شے نہیں۔''

### ٣- قطع اسباب اوراختياراسباب كابيان

میں نے اس عارف صالح سے پوچھا، 'اللہ کی ذات پر تو کل کرتے وقت اسباب کا سہارالینا جا ہے''۔ سہارالینا جا ہے''۔

اُس عارف نے جواب دیا: توکل کے لئے اکثر اسباب کو منقطع کرنا پر تا ہے۔ اگر فدائے مسبب الاسباب کی طرف آپ قدم اُٹھا کیں گے تو آپ کو اللہ کی جناب سے سکون کا نورعطا ہوجائے گا۔

میں (ابوسعیدخراز)نے پھردریافت کیا،''کیا متوکل صادق مرض کےوفت کی پر ہیز یا دوا کاسہارالےسکتاہے؟

أس عارف نے فرمایا:اس معاملہ کی تین صورتیں ہیں۔

(i) الله تعالى في الك كروه كى دوا اور اسباب كوترك كرنے كى خصوصيت بيان فرمائى على الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

"میری اُمت سے ستر ہزارلوگ بلاحساب جنت میں جا کیں گے بیدہ لوگ ہوں گے جنم کاندتو فصد کیااور نداسے داغا۔ ندجھاڑ پھونک کی (اور ند کنسوئیاں کرنے کی عادت ہیں '۔ کرنے کی عادت ہیں '۔

المقات ابن سعد جلد نمبرا، باب نمبرا صفح ٢٠٠

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

''جس نے زخم کوداغا اور جھاڑ پھونک کا سہارالیا اُس نے خدا پرتو کل ہی نہیں کیا''۔ ا

ایک اور ارشاد نبوی ہے:

''اگر کوئی شخص بدشگونی کے سبب اپنے کام پر جاتے ہوئے واپس ہو گیا، پس اُس نے ایسافعل کیا ہے جوقرینِ شرک ہے۔ تا

(ii) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوااور جھاڑ پھونک کا تھم بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوااور جھاڑ پھونک کا تعدید اللہ وفی سے اللہ وسلم نے تعوید گنڈ سے کی اجازت بھی دی اور خوداً لِی تعدید اللہ وفی سے ہے کی ارک کا فصد بھی کھولا۔

کیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا قول (یا ان سے مروی حدیث)''اُس نے تو کل نہیں کیا جس نے جسم کو داغا (یا اس کا فصد کھلوایا) اور جھاڑ پھوٹک کی'' کے معانی محدثین نے بیہ لئے ہیں کہ ستر ہزار آ دمی جو جنت میں بلاحساب جا ئیں گے، جہاں ان کی دوسری صفات حسنہ ہوں گی وہاں ان کی بیخصوصیات بھی ہوں گی مگر وہ ان خصوصیات میں زیادہ متاز ہوں گے۔

ان جیسے متوکلین علی اللہ کے لئے مندرجہ بالا افعال کے سواباتی سب افعال قانونا مباح اور جائز تصاوران کی سرانجام دہی سے ان کے توکل پرکوئی منفی اثر نہ پڑتا تھا۔ کیونکہ علم ومعرفت الہیہ بمیشدان کی رفیق تھی اوران کی نگاہ بمیشہ بیاری اور دوا کے خالق کی طرف جی رہی۔ وہ چاہے تو دوا کے سبب شفادے اور چاہے تو دوا ہی کے ذریعے مرض کو اور بڑھا دے دوا کا ذریعہ شفاین جانایا سباب کا مفید نتیجہ پیدا ہونا اللہ پرچھوڑ دینا چاہئے۔

وے دور ہ ور سیسفان جا مایا مباب ہ سید جبہ پیدا ہو، املد پر پیور ویا جا ہے۔ (iii) اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ دواسے اور فصد کھلوانے کے سبب سے کتنے ہی لوگ لقمہ اجل

المستداحدين منبل جلدنمبر اصفحا ٢٥

ت منداحد بن عنبل جلد نمبر اصفحه ٢٢٠

بن گئے،اور جب امید کی جاتی ہے کہ فلاں مرض میں فلاں دوامفیدرہے گی توسوئے اتفاق سے وہ مرض کے از دیاد کا سبب بن جاتی ہے۔ایسے ہی ایک ضرررساں دوا کا استعال خلاف توقع مرض کی صحت یا بی کاموجب بن جاتا ہے۔

### سم\_ متوکل کی تعریف اوراس کے احوال کا ذکر:

پس چامتوکل وہی ہے جوارادے کی پختگی کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرے کیونکہ توکل کا تقاضا میہ ہے کہ متوکل خدا پر اس وقت بھروسہ کرے کہ جب کہ اُسے معلوم ہے کہ مخلوقات میں کوئی بھی اس کے لئے کافی نہیں ہوسکتا، اللہ ہی ہے جواس کے لئے کافی ووافی ہے ۔ پس ایسامتوکل آ دمی کسی چیز کے نہ ہونے پر بیدنہ گمان کر سکے گا کہ اللہ نے وہ چیز روک کی ہونے کہ یہ کونکہ اللہ نے وہ چیز روک کی ہونے کہ اللہ اس کا واقعی نگہبان ہے وہ اسے ہروقت کفایت کرتا ہے اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جواسے کا موں کو بڑے احسن طریق سے پورا کرتی ہے۔

میں (ابوسعیدخراز) نے پھر دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص بیہ کیے کہ وہ اللہ پرمحض اس لئے تو کل کرتا ہے کہ اللہ اس کو کفایت کرے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟

اس عارف نے جواب دیا: یہ قول دومعانی سے خالی نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ ایسے متوکل کو جزع وفرع اور بیقراری کی زحمت میں کفایت دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ ہوگا کہ جومصیبت اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے اسے وہ اپنی قوت تو کل سے اپنی اور پنازل نہ ہونے دے گا یہ ہے ہمارا قول اور قدرت کا اثبات کرنے والوں کا بھی یہی کہنا ہو ہے۔ لیکن یہ بات کہ 'میرے جذبہ کو کل کے سبب کوئی درندہ مجھے کھانہیں سکتا اور جو چیز مجھے بسیار تلاش کے بعد ملتی ہے میں اسے بلا ہجس وکوشش حاصل کرسکتا ہوں، کیونکہ ہروہ چیز جو مجھے پریشان اور ہراساں کرسکتی ہے اسے میں اپنے تو کئی کی قوت سے روک سکتا ہوں۔ اس آ دی کا قول ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس مصیبت کے دفاع کی میں خداسے آ رزو کروں گالامحالہ اللہ تعالی اس مصیبت کے دفاع میں میری خواہش پوری کرےگا۔

کیکن میہ بات ہمارے لئے تعجب انگیز نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو متوکل کی کفایت کرتا ہےاور بھی اس کی کفایت نہیں بھی کرتا۔

میں (ابوسعیدخراز)نے استفسار کیا: "ایما کیوں ہے کچھ مراحت فرمادیں "۔ اس عارف نے جواب دیا: ہاں سنے!جب یحیٰ بن ذکریا (علیجاالسلام) کوایک ظالم عورت نے قتل کر دیا تھا تو اس وقت بچیٰ علیہ السلام تو کل کے اس مقام پر فائز تھے جومطلوب تھا اور جب زکر یا علیہ السلام کو آ رے ہے چیرا گیا تو وہ بھی اس وقت تو کل علی اللہ کے راستے میں تھے اور ای طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی حالت رہی ہے جنہیں قتل کیا گیا یا مختلف قتم کی اذبیتیں دی گئیں حالانکہ انبیاءعلیہ السلام تمام مخلوقات سے زیادہ قوی ایمان اور بخته یقین والے اور محبت الہید میں زیادہ صادق ہوا کرتے ہیں۔اور محمصلی الله علیه وآلہ وسلم جب حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كوساته ه لے كرغار ثور كی طرف لیكے تو وہاں أنہوں نے انتہا کی خشوع کے ساتھ دعا کی اور اُس وقت جبکہ (جنگ اُحد) میں مشرکین نے آپ کے سامنے کے دانتوں کوشہید کردیا اور آپ کا چیرہ مبارک لہولہان ہوگیا تو اس وقت تو کل علی اللہ ک منزل میں تھے۔ کیا تھے علم نہیں کہ تو کل سے مراد ہے اللہ عز وجل پر کھمل اعتاد کرنا، اس کے دامانِ عاطفت میں سکون تلاش کرنا اور پھر اللّٰہ کا تھم کہوہ جو چاہے کرتا ہے، من لینے کے بعدأس كے سامنے سرتسليم نم كرديناليعني اپنے تمام تر اختيارات سے دست بردار ہوجانا۔ ال قتم كى ايك روايت حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے مروى ہے كه آيت:

ال من اليكروايت مقرت عبدالقد بن معودر في القدعند عمروى به لها يت: و مَنْ يَّتُو كُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسُبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ اَمْرِ ٥٥ (الطلاق: ٣) "جوفض الله كي ذات بر بحروسه كري تووه اسكافي به به شك الله اپناكام بوراكر في والاب "-

پورا کرنے والائے۔

كامطلب بيه كه الله تعالى اپنام كوضرور بورا كرے گا اور آيت:

قَدُ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُراً ٥ (الطلاق: ٣) "بِثْك الله في مريز كاليك الدازه ركها ب الدازه ركها ب الدازه ركها ب الدازه ركها ب الدازه وكما ب الدازه ركها ب الدازه ركها ب الدازه وكما ب الدازه وكما بين الله المراجعة وكما بالدازه وكما بين المراجعة وكما المراجعة وكما بين المراجعة

جہاں پرمقام عبدیت کی انتہا ہے۔وہ خض متوکل علی اللہ نہیں جو کہتا ہے کہ اللہ میری حاجات کو پورا کرتارہےگا۔

یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ تفییر جس سے پیڈ چلنا ہے کہ متوکل علی اللہ صحیح معنوں میں وہی ہے جواللہ تعالی کو اپنا طباد مادی سمجھتا ہے اور اس بات کا بھٹی علم رکھتا ہے کہ ہر شنے کا اتمام اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے وہی اپنی نعمتوں سے بندوں کونو از تا ہے چاہتو انہیں محروم رکھے یعنی اللہ ہی حقیقی مانع ومعطی ہے۔

مجھی بندہ کواس کے تو کل کے سبب کوئی نعمت دی جاتی ہے اور بھی اسے تو کل کے باوجود محروم رکھا جاتا ہے۔ مجوی ، کا فر منکر ، فاجر ، بلاعقیدہ ، ہے ایمان اور دین کو ہزلیات کا مجموعہ بحصنے والے سب کے سب کا فر ہیں گر اللہ کریم ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور سمجھے والے سب کے سب کا فر ہیں گر اللہ کریم ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور سمجھی متوکل علی اللہ جو صادت اور صاحب یقین محکم بھی ہے کی کوئی حاجت برنہیں آتی۔ حتی کہ دہ تکالیف اور لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کرتا ہوا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔

بیشک تو کلِ حقیقی کا مطلب ہے اسباب دنیا کوکل سکون نہ جھنا اور خلوق کی طرف سے طمع ویاس کا تصور کلیت دل سے نکال دینا۔ گرتو کل کا بیمقام بندہ کواس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ متوکل کا بیقنی علم یہ فیصلہ صادر کرے کہ وہ ایک معلوم ومفہوم حقیقت کی طرف جارہا ہے، پھر اللہ اس سے راضی ہوجاتا ہے اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ تو کل کے باوجود ہم اس کام کوجلد سرانجا مہیں دے سکتے ،جس میں اللہ نے تا خیر کررکھی ہو۔ اور نہ ہم اس کام کومؤ خر کام کوجلد سرانجا مہیں دے سکتے ،جس میں اللہ نے تا خیر کررکھی ہو۔ اور نہ ہم اس کام کومؤ خر کرسکتے ہیں کہ اس نے کرسکتے ہیں کہ اس نے کرسکتے ہیں کہ اس نے جو کی مدد جزع وفرع اور بیقراری و بے صبری کو اپنے اکتسابات یعنی عملیات و وظائف وغیرہ کی مدد سے دورکیا ہے۔ اب وہ حرص کے عذا ہو سے چھنکا را پا کرکھمل راحت میں ہے اور اس کا دل سے دورکیا ہے۔ اب وہ حرص کے عذا ہو۔ ا

اُس عارف مولانے یہ بھی فر مایا کہ جواللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ عالم تکوین میں ضرور رونما ہوگا اور ہرزُ ونما ہونے والی چیز ایک نہ ایک دن کھل کرسا منے آجائے گی۔ اسی قتم کا ایک قول کسی برزگ کا بھی ہے مثلاً

'' قناعت كے ذريع اپنے حص كابدله لے جس طرح تو اپنے وشن سے قصاص ليتا ہے''۔

ایک صحابی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، وہاں ایک خشک تھجور پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اُٹھا لو۔ اگرتم اسے نہ اُٹھاؤ گے تو یہ کسی خرح تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے گی'۔

محمد بن یعقوب التوفی وسئل هفرماتے ہیں کداحمد بن منبل هطانطیه نے کہا ہے کہ مردان بن معاویه التوفی ۱۹۳ هے ذریعے سے معلی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عندالتوفی ۱۹۳ شرھے ایک روایت پیش کی ہے فرماتے ہیں:

"حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت عالیه میں چند پرند ہے تفتاً پیش کے گئے، آپ نے ایک پرندہ خادمہ کو (پکانے کے لئے) دے دیا۔ جب اگلی صبح موئی تو خادمہ نے رات کا تھوڑ اسا (پرندے کا) بچا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم کوکل کے لئے جمع کرنے سے میں نے منع نہ کیا تھا؟"

تو کل کے باب میں جو ہا تیں اوپر بیان کردی گئی ہیں ان کے بارے میں کسی آ دمی کو ناوا قف نہیں ہونا چاہئے اور تو کل کامقصوداصلی تو اس سے کہیں زیادہ جلیل و برتر ہے۔

ا سائلبامنصورالرازى مططيك كابيات جس كى وفات ٢١٢ يا ٢١١ سنجرى مين موكى -

## خوف اللي مين صدق كي افاديت

الله ياك كاارشادي: وَإِيَّاىَ فَارُهَبُونِهِ (البقره: ٩٠) اورخاص ميرايي درركهو" وَإِيَّاىَ فَاتَّقُونِ ٥ (القره:١١) "اورجھی سے ڈرو"۔ فَلا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونِيُ٥ (الِقره:١٥٠) "توان سے ندڑ روجھے سے ڈرو'' اور پیمی فرمایا که: يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِّنُ فَوُقِهِمُ ٥ (الْحُل:٥٠) "ایناوراین رب کاخوف کرتے ہیں" مزيد فرمان بارى تعالى ب: إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ الْحُ (فَاطْر:٢٨) ''الله بی سے اس کے بندول میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں'' اور يم مى فرمان بارى تعالى ہے: وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودُاه (يِسْ:١١) "اورا بلوگوتم كامنبيل كرتے ليكن ہم گواہ ہوتے ہيں تم ير"

www.milkabah.org

الله تعالى كاارشادى:

يَعْلَمُ مَا فِي ٱنْفُسُكُمُ فَاحُذَرُوهُ ٥ (القره: ٢٣٥)

"اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی ہر بات جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہو'۔

اورآ تخضور صلى الله عليه وآله وسلم كالبحى ارشاد ب:

"الله السية روكه وهتمار عمام عن "ل

آپ نے بیابان عباس سے فرمائی:

''جو چیز خوف کوسکون قلب میں تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہےوہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کاحضور یعنی مراقبہ الہی ہے''۔۔۔'

### مراقبه كي ضرورت

اے ابوسعید خراز! مراقبہ اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کود کھر ہا ہے اور آپ کی ظاہری و باطنی حرکات بھی اس سے پردہ خفاء بین کہ اللہ تعالیٰ آپ کود کھر ہا ہے اور آپ کی ظاہری و باطنی حرکات بھی اس سے پردہ خفاء بین ہیں تو پھر آپ کے اس تصور (مراقبہ ) کے سبب اللہ تعالیٰ کا مقام آپ کواپٹی ظاہری و باطنی سر گرمیوں کے دوران میں بڑی جلالت بزرگی کے ساتھ نظر آگے گا۔ اللہ کو آپ کے دل میں ایس کوئی شے نظر نہ آئی چاہئے جواس کی مرضی کے خلاف ہواور اسے نا پند ہو۔ دل میں ایس کوئی شے نظر نہ آئی چاہئے جواس کی مرضی کے خلاف ہواور اسے نا پند ہو۔ بشرطیکہ آپ اس امر سے آگاہ بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بشرطیکہ آپ کا سے کفس میں جنم لینے والی تمام آرز و کیں اور کیفیتیں خوب جانتا ہے۔

پس جس مخص نے اپنی تمام سرگرمیوں میں یہ تصور حقیقی معنوں میں اپنے دل کے ساتھ چیاں کرلیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا بدستور مشاہدہ کررہا ہے اور اللہ کی نصرت غیبی کے واسطہ سے اس کے دل میں ہر محروہ فعل سے نفرت پیدا ہوگئ ہے، تو اے خراز!

ل اربعین نو دی بروایت عمر رضی الله عنه وریاض الصالحین وغیره -

ے مسیح ابخاری کتاب الا بمان باب نمبر ۱۹ میح مسلم کتاب الا بمان حدیث ا،۵،۵ نیز منداحمہ بن حنبل جلد نمبر ۲ صفحات نمبر ۵۲،۹ \_ آپ ہم کھی لیں کہ اس کا دل پاک ہوگیا۔ اب وہ نورانیت الہید سے معمور ہوگیا اوراس کا خوف، امن وطمانیت کی شکل اختیار کر گیا۔ اب صرف اللّٰد کا خوف ہمیشہ کے لئے اس کے دل میں آبادر ہے گا اور بیتمام احوال وکوائف میں خشیق الہید کو مضبوطی سے تھا ہے رکھے گا، اس کے دل میں اللّٰد کے امر (حکم یا فیصلے) کی بہت عظمت ہوگی۔ اس حالت میں پہنچ کر اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت متاثر نہ کرسکے گی اور اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات کی بے قدری کرنے والے خص کی رتی مجرفد رہی اس کے دل میں نہ ہوگی۔ ایسا آ دمی اس کی نظروں میں ذہوگی۔ ایسا آ دمی اس کی نظروں میں ذہوگی۔ ایسا آ دمی اس کی نظروں میں ذہیل ہوگیا۔ بیانِ خوف یوں تو کافی طویل ہے گریہاں اتناکا فی ہے۔

جس آ دمی نے مندرجہ بالا اصول واشارات پرعمل کیا وہ ان کے ذریعے حقائق و معارف کا گنج گرانمایہ حاصل کرے گا۔ بیخوف اللی کے ظاہری کیف کا ذکر تھا جس کے بیثاراحوال وکوائف کا ذکر ہم نے عمدار ک کردیا ہے۔

### الله سے حیا کرنے میں صدق کے اثرات

حیاء کے بارے میں ارشادات نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ملاحظه مول:

- (i) حیاء جروایمان ہے یا حیاء سرایا ایمان کے۔
  - (ii) حیاسرایا خمر (اوربرکت) ہے۔
- (iii) الله سے کمارہ خیاء کرو۔ جواللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ سراوراس کے آس پاس کے حصے کو محفوظ رکھے نیز پیٹ اوراس کے قربی اعضاء کو بھی بچائے ۔ قبروں کی یا داور مصیبتوں کا ذکر ہمیشہ تازہ رکھے اور جو آخرت کا طلبگار ہووہ ذینت کے ابن عمرضی اللہ عند کی روایت سے ریاض الصالحین کی کتاب الادب کے باب الحیاکی پہلی حدیث صفحہ ۲۹ برملاحظہ ہو۔
  - ت ای کے ساتھ عمران بن تھیین رضی اللہ عنہ سے بیحدیث مردی ہے۔

دنیا کواہمیت ندد کے۔

(iv) توالله ساس طرح دُرجس طرح تواپی قوم کے صالح آ دی سے دُرتا ہے۔

(٧) ايك آدى في حضور صلى الله عليدوآ لدوسلم عصوص كيا

"ا الله كرس الله عليه وآله وسلم في مر كون سے حصى كاكن سے پرده كيا كري ؟ آپ سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا" اپنى بيوى اور ملك يمين يعنى لوندى كے سوا جرا كيك سے اپنى شرمگاه كو دُهانپ كرركھا كرو" -اس آدى في عرض كى "اگركوكى آدى اكيلے پن ميں جوتو كيا كرے؟" آپ سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا" كيرالله پاك اس بات كازياده حقد ارہ كه اس سے شرم وحيا كى جائے"۔

حضرت الوبمرصديق رضى الله عنه جب بيت الخلاء ميں جاتے ياضل فرمانے جاتے تو اب پہلے مرڈ ھانپ کر جاتے اور فرما يا کرتے تھے،'' ميں اپنے رب سے ضرور حياء وآذر م کروں گا'' يہتمام واقعات واحادیث نیک لوگوں کے اس حقیقی تصور کا ثمرہ ہیں کہ انہیں الله تعالی کا انتہائی قرب حاصل تھا کیونکہ اللہ تعالی سے شرم وحیاء کرنے والا شخص ہے جانتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے احوال و کیفیات پرمطلع ہے اور ان کا برابر مشاہدہ کررہا ہے۔

میں (ابوسعیدخرازؒ) نے سوال کیا، ''کون کی شئے ہے جو حیاءکومہیز کرتی ہے؟''اُس عارف نے جواب دیا: تین خصائل حیاء میں انگینت اور بیداری پیدا کرتے ہیں اوّل: باوجود انسان کی طرف سے نعمتوں کا قلیل ترین شکر بیدادا کئے جانے کے، اور اس کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کے وصف اللہ تعالی کا اس پراپنے احسانات کی سلسل بارش کرتے رہنا۔ دوم: انسان کو بیقین علم ہوجائے کہ اس کا اُٹھنا، بیٹھنا اور چلنا پھر نا اللہ پرعیاں ہے۔

کے رسائل قشریہ سفید ۱۲۸ دیکھئے۔ صدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بری بات بری نظر اور کنسوئی ایکی مجھی نہیں ای طرح زنا اور بسیار خوری وغیرہ بھی حیا کو کم کردیت ہے۔

ع ابوداؤد: كتاب الحمام حديث نمبر و نيز ترندي كى كتاب الآداب حديث فمبر٣٩٠٢٠

سوم: اس حقیقت کو ہمیشہ یا در کھٹا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کو باری باری اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور پھروہ ان سے صغیرہ کمیرہ تمام گنا ہوں کی پوچھ کچھ کرے گا۔

### حیاء کی کی وبیشی کے اسباب

ابوسعید خراز فرماتے ہیں! پھر میں نے اُس عارف سے دریافت کیا کہ کون سی شئے حیاء کوقو ی اور مضبوط بناتی ہے۔

اُس عارف نے جواب دیا: جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتو فوراً خوف الہی کے سبب آپ کا دل دال جائے اور بےخود ہوجائے اور جب انسان اس حقیقت سے خبر دار رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارادت وافعال سے پوری طرح باخبر ہے تو اس کے اندر حیاء کی خوبی کا پتہ چلنا کوئی مشکل امر نہیں۔ اگر انسان اپ اس تصور کو مدادمت کے ساتھ پختہ سے پختہ کرے تو اس کے حیاء میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور بیخود بخو دمضبوط بھی ہوتی چلی چائے گ

مين نے پھرسوال كيا،"حياءكس وجدسے پيدا ہوتى ہے؟"

اُس عارف نے جواب دیا: اس بات کے ڈرسے کہ نہیں اللہ بندہ کی طرف سے نگاہ رحمت نہ پھیر لے اور وہ اس سے غضبناک نہ ہوجائے ، مبادا بندے کا کوئی کام اسے ناپسند گئے۔

میں (ابوسعیدخراز) نے پھریداستفسارکیا، 'اللہ سے حیاء کرنے والے آدمی کے دل پرکس چیز کا غلبہ ہوتا ہے؟'' اُس عارف نے کہا: حیاء کرنے والے آدمی کے دل پر رویت اللی کی آرز و کے سبب ایک خاص عظمت وجلالت اور جبروت کا غلبہ ہوجا تا ہے۔وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے اور اس کی بیر اسیمگی اور خوفز دگی اس کے دل میں حیاء کوجنم ویت ہے۔

پھرابوسعید فرماتے ہیں: میں نے سنا کہایک دفعہا یک مریدنے کسی عارف سے سوال کیا کہ عارف باللہ کے دل میں ہیبت الہیہ کے موجود ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اُس عارف نے جواب دیا: عارف کے نزدیک سانپ اور کھی برابر ہوجا کیں۔ میں (ابوسعید) نے عرض کی،''حیاء کو کونسی شئے گھٹا دیتی ہے'' اُس عارف نے جواب دیا: اگر آپ اپنا محاسبہ کریں گے، اور تقویٰ وورع کو چھوڑ دیں گے تو حیاء گھٹتی چلی جائے گی۔

پھریں (ابوسعیدخراز) نے سوال کیا کہ حیادار (باحیا) آ دمی کے بذات خود کیا احوال وکوا کف ہوتے ہیں؟۔

اُس عارف نے جواب دیا، ''طویل خشوع اور پیم گرید وزاری، خداکی بارگاہ میں سرتگوں رہنا، نگاہ پر قابور کھنا اور آسان میں نگاہ کرنے کی عادت کم سے کم ہونا اور کشرت گفتار سے اپنی زبان کوروک لینا اور ڈرنا کہ کہیں جائے ضروریہ میں ستر زیادہ نہ کھلنے پائے نیز عبث کاریوں اور بیہودہ ہنمی کوترک کر دینا ہی سب کے سب باحیاء آدمی کے اوصاف میں واخل جیں اور خدا کے مباح کردہ افعال واقوال کے بارے میں حیاء کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ نا بھی حیاء کی پختگی کی علامات سے ہے۔ لہذا جن امور کے بارے میں خدا کی نہی وارد ہوئی ہے، ان کے ذکر کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا اور جولوگ اللہ کے جتنے قریب ہیں یا اللہ ان کے جتنا قریب ہیں یا اللہ ان کے جتنا میں حیاء نورہ ہوتی قریب ہیں میں حیاء زیادہ ہوتی قریب میں میں حیاء زیادہ ہوتی حیاور کی میں میں حیاء زیادہ ہوتی حیاور کی میں میں حیاء زیادہ ہوتی ہو اور کسی میں کم۔

# معرفت انعامات الهميه اوروظيفه شكر كى ادائيگى ميس صدق كى معجز نمائياں

الله تعالی فرما تاہے:

وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِیُ ادَمَ وَحَمَلُنهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنهُمْ مِّنَ الطَّیِّباتِ وَفَضَّلُنهُمْ عَلَی كَثِیْرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِینًا (بَاسُرائل: 20)

"اور ب شک ہم نے برزگی عطافر مائی اولاد آ دم کواور ہم نے آئیں سوار کیا خشکی اور دریا میں اور پاکیزہ چیزوں سے آئیں رزق دیا اور ہم نے آئیں بہت کشکی اور دریا میں اور پاکیزہ چیزوں سے آئیں رزق دیا اور ہم نے آئیں بہت کی ان چیزوں پر فضیلت دی جنھیں ہم نے پیدا کیا ہے واضح فضیلت بخشی ہے ۔

مزیدارشادربانی ہے:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهُ هَا طَهِ (الْحَل: ١٨)
"اورا كرتم انعامات الهيكو كنف لكوتوتم ان كوكن ندسكو كـ "نيز فرمايا:

أُذُكُرُوا نِعُمَتِيَ الَّتِي الَّتِي النَّعِمْتُ عَلَيْكُمُ ٥ (القره: ٣٠)

"يادكروميراوه انعام جوميل فيتم پركيا"

پس جب بندہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قدیم و جدید نعتوں اور ان کی کا ملیت و کمالیت میں غوروفکر کے انہیں تدبر وحقیق کی آئے سے دیکھاہے۔

marumakabah org

جديدوقد يمنعتين

اےانسان!اللہ نے کتھے یا در کھا قبل ازیں کہ تیراہ جود بھی نہ تھا۔اُس نے کتھے تو حیدو ایمان اورا پی معرفت جیسی نعتوں سے سرفراز فرمایا، اُس نے قلم کو تھم دیا تو قلم نے (اسکے ارادے کے مطابق) تیرا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا۔ ازاں بعد اُس نے تجھ پر پچھ عرصہ گزر جانے کے بعد مختجے نجات یا فتہ لوگوں کے گروہ میں رکھا یہاں تک کہ مختجے سب ہے بہتر اُمت میں زیادہ بزرگ والے دین (اسلام) پر پیدا کیا اوراپنے پیارے نبی صلی اللہ عليه وآله وسلم كي أمت ميس تخفي شامل كيا- پهرأس نے تخفيه اپن طرف اورسنت نبوي صلى الله عليه وآله وسلم كي طرف مدايت كي اور تحقي شريعت كا پابند بنايا، تيرے دل كي مجى كو درست کیا اور تیرے جذبہ ہوا پرتی کوختم کرڈالا۔ پھراس نے تیری تربیت بھی کی۔ تجھے ( بیاری میں) دوا اور (زندہ رہنے کے لئے) غذا فراہم کی اور اس طرح الله رب العالمین کی گونا گوں نعتوں سے حظ اُٹھانے کے بدلے میں اس کے احکامات پر ادامرو نواہی کی رعایت سے تجھ پڑمل کرنا واجب ہوگیا۔ گرتونے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں غفلت برتی۔ تونے نصائح خداوندی پڑمل کرنے کی بجائے ، کوتا ہی سے کام لیا اور اپنی عمر کا ایک طویل اور قیمتی عرصہ خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی میں گزار دیا۔لیکن پھر بھی اُس نے تیری بد کرداری کو قابل مؤاخذہ نہ سمجھا بلکہ وہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈالٹا رہا، اُس نے حکم اور بردباری سے مجھے برابرمہلت دی۔ اگر تو سرکش ہوا تو اس نے (مادر شفیق کی طرح) اپنے دامان رحت وعطوفت میں مختبے لے لیا۔اس نے کئی بارتیر سے شمیر کو جمنجھوڑ ااور تونے اس کی اطاعت میں جوجوکوتا ہیال کیں،اللہ نے ان سے بھی درگز رفر مائی۔اور تجھے اخبات وانابت (حضور خداوندی میں خشوع وخضوع اور انکسار کے ساتھ حاضر ہونے) سے نوازا۔ اُس نے اپی پیند کے پاکیزہ ترین روحانی مقام پر مختجے متمکن کیا،اب تو واجب ہے تجھ پر کہ تو این الله کاشکرادا کرے۔ گوتیرے بس میں نہ تو الله کی نعمتوں کا شارہے اور نہ ہی تو اس کی كسى نعت كاكماهة شكريدادا كرسكتاب\_

وَلَوُ اَنَّ لِی فِی کُلِّ مَنْبَتِ شَعُرَةُ لِسَانًا لَمَا اسْتَوْفَیْتُ وَاجِبَ حَمْدِهٖ ''اگر میرے جم کے ہر بال کو زبان عطا ہو جائے تو پھر بھی مجھ سے اللہ کی تعریف کاحق ادائیں ہوسکتا''۔

شكركى اقسام

شكركي اقسام تين بين:

(۱) قلبی (۲) لیانی (۳) بدنی

(١) شكرقلبي:

یہ ہے کہ انسان اس امر سے بخو بی آگاہ ہو کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ از لی وحقیقی، خدائے واحد ہی کی ذات ہے کوئی دوسرانہیں۔

(٢) فكرلساني:

اس شمن میں خدائے رب العزت کی حمدوثنا کرنااس کی نعمتوں کا چرچا کرنا اوراس کے احسانات کا تذکرہ آتا ہے۔

(٣) شكربدني:

اعضائے جسمانیہ اللہ نے سی اسلم بنائے ہیں اور انہیں بہترین تناسب میں تخلیق کیا ہے۔ ان سے معصیت اللی کے کام نہیں لینے چاہئیں، بلکہ ان کے ذریعے اطاعت اللہیہ کا فریضہ انجام دینا چاہئے۔ اللہ نے انسان کوجس چیز کا دوروز وملک بخشاہ وہ اطاعت کے کاموں میں اس کا بہترین مددگار ہے۔ لہذا انسان اسے برے اور بے کار کاموں میں نہ لگائے اورا پی مملوکہ شے کواسراف کے ساتھ خرج نہ کرے۔

اے ابوسعیدخراز! آپ کواللہ کی یاد کشرت ہے کرنی چاہئے۔ آپ اللہ کی اطاعت و خدمت سے لحظہ بھر کے لئے بھی غافل ندر ہیں۔ آپ کی تمام تر کوششوں اور سرگرمیوں کا

مقصود صرف رضائے اللی کا حصول ہو۔ ای مضمون کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت فہ کور ہے کہ آپ ساری ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ کی نے (یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا) نے آپ سے پوچھا، ''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ اس قدر زحمت کیوں اُٹھاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی کلفتوں کو خم کر کے آئندہ کے لئے آپ کو اپنی مغفرت و رحمت کی چا در میں ڈھانپ نہیں لیا؟' بین کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"كيامين ايخ رب كاشكر گزار بنده نه بنون؟"ك

نيز فرمان البي ہے:

اِعُمَلُوْ آ الَ دَاوُدَ شُكُوًا ﴿ وَقَلِيُلْ مِنْ عِبَادِى الشَّكُوُرُه (سا: ١٣) "اے آل داؤد! تم شکر کے لیے نیک کام کرواور میرے بندول میں شکر کرنے والے کم میں"

> اورایک دوسری آیت مبارک میں ہے: لَئِنُ شَکُرُ تُهُمُ لَا زِیدَنَّکُمُهِ (ابراہیم: 2) "اگرتم شکر کرو کے یقینا تنہیں زیادہ دول گا"

پس جب ایک انسان الله تعالی کی شکر گزاری کے بلندترین درجہ پر پنج جاتا ہے تو وہ خداکی طرف سے وظیفہ شکر کی قدر دانی کامختاج ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے شاکرین کے گروہ میں شامل فر مایا تو وہ تو فیق شکر ملنے پر بھی اللہ کاشکر بجالا تارہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات و احسانات کا اس پر اتنا فیضان ہوتا ہے کہ وہ خود جیرت میں کھوجاتا ہے۔موئی علیہ السلام نے (طُور پر) اللہ ہے ہم کلا می کے دوران عرض کی ''اے میر سے رب! تو نے جھے اپنی نعتوں کا شکر اللہ سے کا بخاری: کتاب النمیر ، مورہ اللّٰتے صدیث نمبر ا

اداكرنے كا حكم ديا، كيكن حقيقت بيہ بے كداگر ميں تيرى نعتوں كاشكر اداكر تا ہوں تو يہ بھى تيرا ہى انعام (نعمت) ہے 'داللہ تعالىٰ نے موئی عليہ السلام! تو حقیقت سے جب سے تو نے السلام! تو حقیقتِ علم پاگيا يعنی تو نے عرفان حاصل كرليا، أس وقت سے جب سے تو نے جان ليا كہ شكر كى تو فيق بھى بجھے ميرے ہاں سے ملى ہے اور اسى سبب سے تو نے مير اشكر بھى ادا كيا ہے '۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه فرماتے ہيں:

"فعتوں کا ذکر بھی ایک طرح کا اظہار شکر ہے۔ پس جب آ دمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی ایک طرح کا اظہار شکر ہے۔ پس جب آ دمی کو اللہ تعام کرنے والا اللہ) اور جس پر انعام ہور ہا ہے (بندہ) دونوں کے درمیان رفعة الفت و مودّت قائم ہے''۔

## راومحبت میں صدق کے نتائج

تمام حکما وعقلاء کااس امر میں اتفاق ہے کہ محبت نعمتوں کو بکثرت یا دکرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت بیان فر ماتے ہیں:

"الله محبت كروكيونكه وهتمهين اپنى نعتول سے سرفراز فرما تا ہے اور مير به ساتھ اس لئے محبت ركھو كه الله سے تمہارا رضة الفت استوار ہوسكے، اور مير به الله بيت رضى الله عنه كى مجبت تم پر اس لئے لازم سے كه ان كے بغير تمہين ميركالفت ومودّت حاصل نہيں ہوكتى" -

نیزارشادباری ب:

وَالَّذِيْنَ الْمَنُواۤ الشَّدُّ حُبًّا لِّلْهِ٥ (البقره:١٦٥)

"اور جولوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ کی"۔

ابوسعید خراز فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک روایت ٹی ہے کہ اللہ جَلِّ هَائه نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک دفعہ وحی کی،''اے عیسیٰ اقتم ہے جھے اپنی ذات کی، میں مجھے بتائے دیتا ہوں کہ جھے اس بندہ سے محبت ہے جواپنی دونوں پسلیوں کے درمیان کے (عضویعنی) دل سے مومن ہوچکا ہے''۔

حسن بعرى متالثيليه فرماتے ميں:

حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم ابھی دنیا میں تشریف فر ماتھے کہ پچھلوگوں نے بیکہنا شروع کردیا کہ ہم اپنے رب ہی سے محبت کرتے ہیں تو الله تعالیٰ نے

ا پنی محبت کی ایک نشانی (ابتاع رسول صلی الله علیه وآله وسلم)مقرر کردی اور بیه آیت نازل فرمائی۔

ایت تارل حرمای -قُلُ اِنْ کُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِنَى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ (العران: ٣١) "اے بی صلی الله علیه وآله وسلم! آپ فرماد یجئے که اگرتم الله سے محبت کرتے ہوتو میری فرما نبرداری کرواللہ تمہیں اپنامحوب بنالے گا۔

حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے اخلاق، زُمداورارشادات کی اتباع کرنا، اُمور دنیاوی میں باہم اظہار ہمدردی کرنا، دنیا اوراس کی خوبی ورعنائی سے منہ موڑلینا صدقِ محبت کی علامات ہیں۔اوراللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کی اُمت کے لئے ایک نشانی، رہنما نمونہ اور حجت بنایا ہے۔

محبت النهيدين انسان كے سچا ہونے كى ايك علامت بي بھى ہے كدوہ تمام أمورين محبت النهيدكوا پنے نفسانى تقاضوں پرتر جيح دے اور ہرامرين اپنے ذاتى فيط پر خدائى فيط كو مقدم سمجھے حضرت موى عليه السلام كى بابت بيدوايت ہميں موصول ہوئى ہے كما نہوں نے الله ياك سے عرض كى:

''اے میرے رب! مجھے کوئی وصیت فرمائے ، اللہ جل شانۂ نے فرمایا، میں
کچھے اپنے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ موئی علیہ السلام نے عرض کی اے
پروردگار! اس سے تیرا کیا مقصود ہے؟ رب تعالی نے فرمایا، جب بھی تیرے
دل میں بیدخیال بیدا ہوکہ فلاں بات رضائے خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے
اور فلاں بات اتباع نفس کی دعوت دے رہی ہے تو تُو میری محبت کواپنے نفسانی
تقاضوں پرتر جے دئے'۔

الله سے محبت رکھنے والا بندہ زبان وقلب سے الله کی یاد کواپنے لئے فرض سمجھتا ہے۔ وہ یا دِ اللّٰہی سے غافل نہیں رہتا اور غفلت سے بچنے کیلئے وہ معرفت اللّٰہیے کی طلب میں صاد تُق ہو جاتا ہے۔اسی طرح اس کے اعضاء وجوارح اپنے محبوب (اللّٰہ) کی خدمت میں وقف ہوتے ہیں پھر نہ تو وہ مجھی غافل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ لہو ولعب میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔
کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے محبوب کوراضی کرنے کا تہیہ کرچکا تھا اور اس لئے اُس نے اپنا اللہ
کے ساتھ موافقت ومؤانست ہیدا کرنے کے شوق میں اس کے فرائض کی اوا کیگی اور اس
کے مناہی سے اجتناب کرنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی ، اب مکمل طور پر اسے
ایسی روحانی طاقت مل چکی ہے جس کے سبب اس سے ایسا کوئی فعل سرز دنہیں ہوتا جو اسے
ایسی روحانی طاقت مل چکی ہے جس کے سبب اس سے ایسا کوئی فعل سرز دنہیں ہوتا جو اسے
ایسی روحانی طاقت مل چکی ہے جس کے سبب اس سے ایسا کوئی فعل سرز دنہیں ہوتا جو اسے
ایسی در سائی طروں میں گراوے۔

اس قتم کی ایک رو آیت حضور صلی الله علیه و آله وسلم سے آئی ہے آپ نے فر مایا۔

"الله تعالیٰ فر ما تا ہے صرف فرائض کی ادائیگی کے ذریعے انسان میرا تقرب حاصل ماصل نہیں کر سکے گا البتہ نوافل (کی کثرت) سے وہ ضرور میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیں اُسے اپنامجوب بنالیتا ہوں وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری آئھوں سے وکھتا ہے اور میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے سنتا ہے، میری آئھوں سے دکھتا ہے اور میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے دارج میں ترقی و کمال کی صافت ہے اُس نے مجھے لِکا را تو میں نے اس کی لِکار مدارج میں ترقی و کمال کی صافت ہے اُس نے مجھے لِکارا تو میں نے اس کی لِکار کی میں اُس نے میری خوشنو دی کی خاطر اچھائی اور جھلائی کو اپنا شعار بنایا۔ جس کے نتیجہ میں (میری رحمت وشکوریت کا تقاضا میتھا کہ) میں اس سے احسان کی رفت ۔

اللہ سے محبت کرنے والے آ دی کی ایک نشانی پیربھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ موافت اور موانست پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر کام میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے اور اس کے تقرب کے حصول کی خاطر سوسوجتن کرتا ہے۔ وہ فضول یا وہ گوئی سے پر ہیز کرتا ہے، نیز اللہ کے متعین کئے ہوئے راہتے ہے بھی بھی نہیں بھٹکتا۔

ك رياض الصالحين باب في المجاهره صفحه ٥٩،٢٠ بروايت ابو هريره رضي الله عنه حديث نمبرا

نعت البياور محبت انسان كاباجي تعلق

میں تنے اس عارف سے پھریٹ وال کیا: کیا بندہ کی محبت اللہ کے ساتھ اس قدر ہوتی ہے۔ جس قدر اللہ کے انعامات اس پر ہوتے ہیں؟

أس عارف نے جواب دیا: محبت کی ابتداء الله کی نعتوں کو بکثرت یاد کرنے سے ہوتی ہے پھر بندہ جن انعامات کا جس قدراہل ہوتا ہے اس کی محبت اللہ کے ساتھ بھی اس قدر ہوتی ہے کیونکہ محب الہی بنمتوں کے حصول وفقدان پر الغرض ہر حالت میں اللہ سے رضة محبت جوڑے رکھتا ہے، بیالی کی محبت ہے جو بھی کم نہیں ہوتی۔اللداسے کچھ دے یانہ دے،اسے آ زمائش میں ڈالے یا خیروعافیت سےاسے نوازے،سواللہ کی محبت اس کے دل كے ساتھ وابسة رہے گی اوراس كى محبت كى كيسانيت اس كے عقيدہ كے مطابق سمجى جائے گی (بعنی خدا کے ساتھ جنتنا پختہ یقین ہوگا تنی ہی محبت میں بھی پختگی ہوگی) گویا محبت جنتنی زیادہ ہوگی ،قرب الہی بھی اتناہی زیادہ ہوگا۔اورمحبت الہیکواللہ کی نعتوں کے متناسب اگر گمان کر لیا جائے تو آ ز مائشوں اورمصیبتوں کے وقت اس میں نقص لا زم آئے گا۔ حالا تکہ اللہ سے محبت رکھنے والے آ دی کی عقل اللہ کی محبت میں دیوانی ہو جاتی ہے اور وہ رضائے الہی کے حصول میں مصروف رہتا ہے۔وہ خدا کے شکر کی بجا آ وری اور اس کی یا د تازہ رکھنے میں بیحد استعجاب اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ گویا تمام تر نعتیں اسے ہی مل چکی ہوں۔اور وہ ساری مخلوق کوچھوڑ کراللدعز وجل کی محبت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ محبث کرنے کی بدولت ،اس کے دل میں تکبر ، کھوٹ ،حسداورسرکشی کی جوآ لاکتیں پہلے موجود تھیں اب وہ میسر دھل گئیں اور مفقو د ونا بود ہو گئیں۔ دل کا آئینہ بالکل صاف ہو گیا اس طرح دنیا کے بے شارا مور کا خیال بھی چند مصلحوں کی بنا پراس کے دل سے محوہ وجاتا ہے۔ یمی دجہ ہے کہوہ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعدلا یعنی گفتگوسے پر ہیز کرتا ہے۔ سى فلاسفر كاقول ب:

''جس آ دمی کومحبت الہید کا کچھ حصال گیالیکن اُسے اس کے برابر خشیّت الہٰی عطانہ ہوئی توسمجھ لو کہ وہ دھو کے میں ہے'' حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

"محبت خوف (اللي) سے افضل ہے"۔

ايكرفع الرتبت ابدال كاقول ب:

''وہ آ دی جواللہ سے محبت رکھتا ہے بوی شان والا ہے بمقابلہ اس شخص کے جے اللہ تعالی پند کرتا ہوا وراللہ ہی تو فیق دینے والا ہے''۔

اوریہ باب ہراس آ دی کے لئے چراغ راہ ہے جس نے خدا کی اعانت اوراس کی بارگاہ مصفوطی حاصل کر لی مجان اللی کی اور بھی صفات ہیں جو یہاں ذکر نہیں کی گئیں۔

ل شاید بیالز بری ب جس کی وفات ۱۳۳۳ س جری میں ہوئی۔

ت شايدية عبدالله كي يشيخ كانام موجيها بن جحروض الله عند في تهذيب المهذيب جلد نمبر السفحة ٢٣٨٠ ركمها ب

ت امام شعرانی هدافتاب كتاب الطبقات الكبرى جلد نمبراصفيد ٨ عدلاحظه و

ع شعواندرض الله عنها كح حالات زندگى كے لئے الطبقات الكبرىٰ ملاحظفر ماسميں۔

## رضائے الی کے حصول میں صدق کی اہمیت

فَلا وَرَبِّکَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمُا ٥ (النهاءِ: ١٥) "توامِحوب تهارے رب کی شم وہ سلمان نہ ہونگے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں شہیں حاکم نہ بنا کیں پھر جو کچھتم تھم فرمادواپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پاکیں اور جی سے مان لیں '۔ اکار صد فی میں سکی کافیار ہے :

ا کابرصوفیہ میں سے کسی کا قول ہے:

الله تعالی نے اس وقت تک ان (مسلمانوں) کے ایمان کی گواہی دی ہی نہ تھی جب

تك كدوه اسيخ نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے فيصله پرداضي نه مو كئے۔

پس جوخداتعالی کا حکم (فیصله)س کراس پرداضی ندموا،اس کی فیرنهیں۔

میں نے پھراس عارف سے بیدریافت کیا،''وہ کونی نشانی ہے جے دیکھ کرہم یہ معلوم کرسکیس کہ فلاں آ دمی کے دل میں رضائے الہی کا بسیراہے؟ نیز فرمائے، قلب میں اس کے موجود ہونے کے کیا کو اکف ہیں؟''

اُس عارف نے جواب دیا: قضا کے جاری ہو جانے پر آ دی کا دل سرور وشاد ماں رہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخص رضائے الٰہی کی منزل کا راہی ہے۔

ابوسعید خراز فرماتے ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رضاء سے مراد ہے مصائب وشدا کد کا امیدِ واثق اور خندہ بیثانی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين:

''میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ آپ نے بھی مجھے یہ نہ فر مایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہ کیا؟ یا بوں کرنا چاہئے تھا، بلکہ آپ صرف اتنا فر ماتے ، قضائے اللی ہی الی تھی یا فر ماتے مقدر میں یہی لکھا گیا تھا''۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے ایک روایت ہے فرماتے ہیں: '' مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میرے شب وروز کس چیز کی محبت یا نفرت میں گزرتے ہیں کیونکہ ججھے تو بیعلم ہے، ی نہیں کہ کوئی شئے اچھا نتیجہ پیدا کرے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، ''اگر صبر اور شکر میرے سامنے دواونوں کی شکل میں لائے جا کیں تو میں لا اُبالیانہ ان میں سے ایک پر سوار موجاؤں گا''۔

بی قول هیقتِ رضا کا بہترین ترجمان ہے، بدین جہت کہ صبر ناگوار وقوعہ کے رونما ہونے پر کیا جاتا ہے اور شکر کسی پندیدہ اور خوش کن امر پر کیا جاتا ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' میں اس کی مطلق پرواہ نہیں رکھتا کہ میرے لئے ان دونوں میں کس کی سواری بہتر رہےگ''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ٹے فر مایا: ''کتنی اچھی اور دکش ہیں مکروہات!اللہ کی تم! بیفقر وغنا کے ماسوانہیں ہیں''۔ یقیناً فقر وغنامیں سے ہرایک کاحق واجب ہے،بشر طیکہ غنامیں نرمی وکرم گستری اور فقر کی حالت میں صبر سے کام لیا جائے۔

حفرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كا قول ب:

"أ ج مجھاپ معاملات میں کوئی اختیار نہیں رہا"

اورایک پاکباز کا قول ہے:

'' میں اپنی ذات کے بارے میں تقدیر الہی کے فیصلوں کے سوا اور کوئی نعمت نہیں رکھتا، وہ فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوں یا برعکس''۔

اس نیک بخت نے ایک دفعہ زہر پی لی کسی نے کہا، "تریاق استعال کرلو۔ (جان کی

mwaymakadhalu my

جائے گی)،''وہ کہنے لگا،''اگر مجھے بیعلم ہو کہ میں اپنی ناک یا کان کو چھونے ہی ہے شفایاب ہوجاؤں گاتو میں پھر بھی ایسانہ کروں گا''۔

حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ابن مسعود (رضى الله عنه) عفر مايا:

"اے اُم عبد کے بیٹے! زیادہ مضطرب دبیقرار نہ ہوا کرد۔ جومقدر میں ہے، ہو

كررب كااورجو تخفي طي كاتُووي كهائ كا"\_

ایک طویل روایت میں حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم ابن عباس (رضی الله عنه)

''اگر جھے سے ہو سکے تو پختہ یقین کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر عمل کر۔ ورنہ تمہارے لئے ناپندیدہ اور خلاف طبیعت رونما ہونے والے واقعات پر صبر سے کام لینا بہت بڑی نیکی اور اچھائی ہے'۔

حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے ابن مسعود رضی الله عنه کوار فع اور اعلیٰ مقام والے عمل کی کس انداز میں تلقین فر مائی ہے۔

مسي شخطريقت كاكهناب:

''جب کسی بندہ میں زُہد،تو کل ، محبت، یقین اور حیاء اپنے عروج پر آ جاتے ہیں تو پھراس کاشیوہ رضائے الہی نہایت درست اور صحتند ہوتا ہے''۔

وہ عارف فرماتے ہیں کہ بیقول ہمیں بھی پسند ہے۔اگر یوں نہ ہوں تو اُسے ایسے لوگوں کا جلیس وہم نشیں سمجھوجن کے دلوں میں رضاء کی مناسبت سے مختلف احوال وکوا لف ترتیب یاتے ہیں، پھروہ صبر کی بناہ میں آجاتے ہیں۔

ایک بزرگ کاقول ہے:

''رضا تو ایک قلیل می شئے ہے اور صبر مومن کا بہترین مددگار اور معاون ہے'' میں نے اس عارف سے سیسوال کیا کہ آپ نے ابھی ابھی ایک بزرگ کا بی قول بیان فر مایا ہے کہ جوشخص راضی برضائے ا<sup>ال</sup>ہی ہوتا ہے وہ مصائب ونوائب کا مسرت وشاد مانی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے ذرااس کی وضاحت فرماد یجئے''۔

أس عارف نے فرمایا: بندہ جب محبت اللی میں صادق ہوجاتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان مفاوضت (باجمی رضا) اور تسلیم کی صورت بیدا ہوجاتی ہے، شکوک وشبہات اس کے دل <u>ے رخصت ہوکر جاتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کے حسن اختیار پر مطمئن اور پُر سکون رہتا ہے۔ وہ</u> اینے مولا سے غذائے روحانی حاصل کرتا ہے اوراس کے بہترین سلوک کو پہند کرتا ہے۔ بالآخر اس كاپيانه دل مسرت وفرحت ہے لبريز ہوكرآ زمائش و تكاليف اورآ لام وشدا كد كى تلخياں بھول جاتا ہے، وہ تکین سے تکین تر حالات میں بھی اُلجھنوں اور پریشانیوں کے چنگل سے باہرنکل آتا ہے اور خوش رہتا ہے کیونکہ أے علم ہے کہ اللہ اس کود مجھر ہاہے کہ وہ ابتلاءاور آزمائش میں بھی اس سے غافل نہیں اور وہ مصائب وآلام کا خاتمہ کرنے اور صلاح وفلاح کے کاموں کی توفق دینے پر ہرطرح سے قادر ہے لیکن کی وقت وہ اپنے اللہ سے شکوہ بیدردی ایام بھی کر ہی دیتا ہے۔جیسے ایک عاشق ایے محبوب سے شکایت کرتا ہے وہ خدا کے حضور بھی این دکھ بیان كرتا ہے يامحض يہي لا لچ ركھتا ہے كەاللەتغالى اسے سرتا يارضا كاپتلا بنادے۔

جیما کہ ارشاد باری ہے:

. يَآيَّتُهَا النَّفُسُ المُطُمَئِنَّةُ ارُجِعِيُ اللي رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةٌ ٥ (الفجر: ۲۸\_۲۸)

"اے اطمینان والی جان اینے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی''

رموزِ اللی جائے والے اور مومنوں کا ذہین طبقہ، اس دنیا میں ہی رضائے اللی کے در جات کی تکمیل بہت جلد کر لینا چاہتے ہیں۔اُن کا مرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ رضاء کی ایک منزل سے نکل کردوسری منزل میں داخل ہوجا کیں۔

چنانچدارشادبارى تعالى ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدٌ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْآنُهارُ ٥ (تور: ١٠٠)

''اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچ نہریں۔''

راضی بررضا لوگوں کی ظاہری صفات کا ذکر ہم نے حتی الوسع بیان کر دیا ہے اور ان کے متعدداوصا ف پر ہم نے قلم اُٹھایا ہے اور اللہ ہی ہے جوتو فیق بخشا ہے۔

# اثتياق البي مي صدق كي حقيقت

اسباب كا آغاز چندا حاديث واخبار عكرت بين:

الله الشعليدة له وسلم الدوايت م كم آب اكثريد عافر ما ياكرت تها:
 الله م اي ي استئلك لَذَة الْعَيشِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَالنَّظِرِ اللَّى وَجُهكَ وَالشَّطْرِ اللَّى وَالنَّظِرِ اللَّى وَالشَّوْق اللَّي لِقَآءِ كَo

''اے اللہ! میں اس دنیا ہے رخصت ہونے کے بعد تجھ سے سکون وراحت، تیرے دیداراور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہو۔ ا

۲ حضرت الوالدرداءرضی الله عنه فرمایا کرتے ہیں:

" مجھاشتیاق الی میں موت سے پیار ہو چکا ہے"۔

۔ ای طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ (التوفی ۳۱ جری) نے ایک و فعد فر مایا تھا:
"عِنْدَ الْمَوُتِ حَبِیْبُ جَآءَ عَلٰی فَاقَةٍ لَا اَفُلَحَ مَنُ نَدمَ"
"عندالموت جب تخی بوھ جاتی ہے تو دوست آتا ہے۔ جواس وقت بھی نادم ہونے کے باعث) (وہ آخرت کی) فلاح نہ ہوا (لیعنی دوست سے محروم ہونے کے باعث) (وہ آخرت کی) فلاح نہ

الكالم

۳۔ شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ (التونی مولے ہجری) ایک روایت میں بیان کرتے ہیں:

ك نسائى: كتاب السهو\_

" حضرت معاذرض الله عنه كو كل مين زخم موكميا تفاآپ نے التجاكى اسالله! گونٹ لے این گلے کو پس فتم ہے تیری عزت کی میں تجھ سے محبت کرتا

۵۔ علی بن مہل المدائن معالیٰ مات کو جب کہ لوگ گہری نبیند کے مزے لے رہے ہوتے، بری غمناک آواز میں اپنے رب کو یوں پکارا کرتے:

"اے وہ کہ جس ہے، اُس کی مخلوقات کے دلوں کواس کے آگے قیامت کے دن نادم ہونے کے خوف نے پھیر دیا۔اوراے وہ ذات! جس کے بندوں کے دل اس کے اشتیاق کو بھول گئے جبکہ انہیں حصول معرفت سے قبل بھی اس کی کثر نعمتیں میسر تھیں''۔

یہ جملے کہنے کے بعدوہ رونا شروع کردیتے ، یہاں تک کدان کے پڑوی جاگ پڑتے اوران کو دیکھ کروہ بھی رونے لگ جاتے۔ پھرعلی بن مہل ئے المدئنی متعلیٰعلیہ کی زبان ہے بے . ساخته بيالفاظ جاري موجاتے:

"اے میرے سردار! کاش سیمیرے شعور میں آچکا ہوتا کہ تو کب تک مجھے اس جس (لینی دنیا کے قیدخانے ) میں رکھے گا۔اے میرے مولا! مجھے اپنے ا چھے وعدہ (جنت یا دیدار) کی طرف بلا کرلے جا۔ اور تو بخو بی آگاہ ہے کہ کس شوق نے میرے وجود کو ہلا کرر مکادیا ہے اور میری روح تک کوچنجھوڑ ڈالا ہاور جھے از حد چو کنابنادیا ہے۔ ہائے! اتناطویل عرصة انظار!" يه كهدكروه كافي عرصة تك بيهوش يزدرج، يهال تك كرنماز فجر كاوقت آجاتاتو

وه أنه كرفجر كانمازاداكر ليت\_

معاذ بن حارث رضى الله عنه برجي آ بالل صفي تقي

غالبًااس کے بعد کی وہ روایت ہے جوخطیب متعلیٰ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبراا کے صفحہ نمبر ۲۹ممیں اور ابن تجر معافظ نے اپنی کتاب کے صفح فمبر وسس جلد نمبر کا میں نقل کی ہے۔

- حارث بن عمير البصرى متداللها يه صبح كوفت فرمايا كرتے تھے:

"اے میرے آقا بیں اس حالت بیں میج کر رہا ہوں کہ میری جان، میری رُوح اور میرا دل آپ کی محبت پر برابر اصرار کر رہے ہیں اور یہ آپ کی ملاقات کا شرف ملاقات کا شرف بخشنے کے لئے اپنے پاس بلا لیجے قبل اس کے کہ رات کی تاریکی (مجھے) آگھرے ''۔

جب شام ڈھلق تو بھی آپ ای شم کے کلمات دُہراتے اور ساٹھ سال تک آپ ؓ کا یہی وظیفہ رہا۔

### ويدار البي كاشوق ركضے والوں كے اوصاف واحوال

دیدارالهی کامشاق دنیا کی ہرشے سے نفور و بیزار رہتا ہے، حتی کہ اس دنیا میں وہ لمحہ بھرکے لئے بھی جینانہیں چاہتا۔ وہ دنیا کوچھوڑ کرموت سے بیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی مدت العمر ابھی سے ختم ہوجائے۔ مشاق الهی کی نشانی بیہ ہے کہ وہ مخلوقات سے وحشت زدہ رہتا ہے۔ گوشئہ تنہائی میں رہنا اسے بہت پیند ہے وہ (ملاقات الهی کے لئے) بڑا بیقرار اور بے چین رہتا ہے۔ وہ ذکر خدا میں مستخرق رہتا ہے اور یہی اس کی راحت کا حقیقی سامان بھی ہے، یہاں تک کہ دید الهی کے شخف واشتیاق میں (پیش آنے والے) حزن و ملال، دُکھا ور شکینی الم سے اس کا نازک آئیندول ٹوٹ جاتا ہے۔

ایک صدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اَنَا عِندَ الْمُنگسِرةِ قُلُوبُهُمْ٥

"ميرالهكانه، نوفي موع (وُكلى) ول بين"

مشاقِ اللی کے خیالات بڑے پا کیزہ ہوتے ہیں۔اس کا جذبہ الفت واُنس کخطہ بہ کخطہ بڑھتا چلا جاتا ہےاور جب اس کے دل میں خدائے محبوب سے ملاقات کرنے کی آرزو پنپتی ہے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں ساتا۔ اور جب وہ اپنی کسی آرزو کی تکمیل ہوتے وہ کسی ہوتے وہ اس پرتحیر اور تو مشل کے آثار غالب آجاتے ہیں۔ وہ اسپے معثوق (خدا) کے علاوہ دنیا کی ہرشے کی لذت کو بھول جاتا ہے۔ ہاں! اس کے نور أبعد اُس پرخوف طاری ہو جاتا ہے ہیا۔ اس کے خور آبعد اُس پرخوف طاری ہو جاتا ہے ہیا۔ اس عرفر وہ جائے۔ اس جاتا ہے ہیا۔ اس وجہ سے لاحق ہوتا ہے کہ مباداوہ وصال الہی سے محروم رہ جائے۔ اس یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا تعلق اپنے مجبوب سے ٹوٹ نہ جائے۔ اور مبادا کوئی شئے اس کے اور اس کے مجبوب کے در میان حائل ہوکر اس کو وصال محبوب سے روک دے۔ اسے یہ بھی خدشہ رہتا ہے کہ دارا گھن (ونیا) میں اسے کوئی حادثہ پیش نہ آجائے جس سے اس کے شب وروز اسے طویل ہوجا کیں کہ وہ اپنے مولا کی رضا کے مطابق صحیح وسالم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انقال نہ کر سکے۔ یہ ہیں مشا قان الہی کے چنداوصاف واحوال جنویں دوسری دنیا کی طرف انقال نہ کر سکے۔ یہ ہیں مشا قان الہی کے چنداوصاف واحوال جنویں ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

# مقامأنس

## الله کے اُنس اور اس کے ذکر و تقرُّب کے اُنس میں صدق کا حصہ

ایک دانا کاقول ہے:

"الله كا أنس، ال كے شوق سے زیادہ لذت بخش اور رقت آفریں ہوتا ہے كيوں كہ الله اور اس كے مشاق كے درميان اس كے شوق كے سبب ايك خفيف سافاصله رہ جاتا ہے مگر أنس ايك ايسامقام ہے جومشاق كو الله كے اور محد ت

بھی قریب پہنچادیتائے'۔

جبیا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قاوالتسلیم سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ جب حضرت جبر کیل علیہ السلام حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے آئے سان کی نے آپ سے اسلام اور ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے بعد اُنہوں نے احسان کی بابت دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''احسان میہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی اس یقین محکم کے ساتھ عبادت (اطاعت) کرے گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے۔(اگر تیرانصوراس قدر پختہ نہیں) تو پھر سے یقین کرلے کہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہاہے''۔ جبرئیل علیہ السلام نے آپ کے اس قول کی تقید بیق وتصویب فرمائی۔ ایک دفعہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصرت عبد اللہ بن عمر سے بھی فرمایا تھا: ''اللہ کی عبادت (اطاعت) اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہاہے۔ ورنہ (کم از کم) اتنا ضرورا بمان رکھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیکھ رہاہے''۔

اس روایت میں حضور ا کرم صلی الله علیه وآلبه وسلم نے عمر رضی الله عنه کے بیٹے کو الله تعالی کے قرب اور اس کے سامنے قیام کرنے (یامنازل قرب طے کرنے میں استقامت) کی تلقین فرمائی ہے اور قرب ایز دی کے معانی اور آ دابِ تقرب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قُر بِ الٰہی کے ذریعے ہرمقام میں حقائق الامور کا انکشاف ہوتا ہے، اگر ایک شخص مقام خوف میں ہے تو وہ قرب الٰہی پالینے کے باوجود کوئی خوف ضرور محسوں کرتا رہے گا کیونکہ اُسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہاہے اور جس شخص کو مقام محبت حاصل ہے، اُسے قرب الٰہی کے حقائق کے ذریعے خوثی ،معرفت اور راحت ارزاں ہوگی ، جبہ ، کہ وہ اس بات پرایمان بھی رکھتا ہو کہ اللہ اُسے دیکھ رہا ہے۔اس کے علاوہ وہ رضائے الٰہی اور قرب ایز دی کی طلب میں مسلسل تگ ودوکرر ہاہوتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کامشاہدہ کرتارہے کہ اس کا بندہ اس کی قربت اور غایت درجہ محبت کی مخصیل کے ارادہ ہے کس طرح رغبت کے ساتھ متواتر دوڑ دھوپ میں لگاہے، یہاں تک کہاس کا سانس بھی پھول گیا، نیز صبر کرنے والا آ دمی جب اللہ کے لئے ،مصیبت و آ ز مائش کے دقت ، اُخروی تواب کے ماسوا،قرب اللی کی اُمید میں مزید کافی تکالیف برداشت کرتا ہے تو اس پرصبر کرنا اور ذکھ برداشت کرنا آسان تر ہوجا تاہے کیونکہ وہ اپنے رب کا پیفر مان سن چکاہے:

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِوِيُنَ٥ (البقره:١٥٣) ''بيثک الله صرکرنے والوں کے ساتھ ہے'۔ اوراسے یہ جی یا دہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ اصْبِرُ لِحُکْمٍ رَبِّکَ فَاِنَّکَ بِاَعُیُنِنَا٥ (الفّور:٣٨) ''اوراے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر کھم رے رہیں کہ بیشک آپ ہماری گلہداشت میں ہیں''۔

ای طرح ہرمقام کا آ دی اپنے تقرب الی اللہ کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مذکورہ بالانتمام ترخو بیاں یقین کے ثمرات ونتائج ہیں ،اوران خوبیوں کے مالک ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں توقع کی جاسکتی ہے کہ وہی واصل باللہ ہوکر اپنے اصل مرجع کو لوٹیس گے۔

لیکن عام لوگٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ اللہ کے اوا مرونواہی پرحتی المقدور عمل کرتے بیں مگر اِن کے اعمال عقائداوا فکار کئی معیوب چیزوں کی آلائش میں تھوڑے ہوتے ہیں اسی لئے یوعرفان حقیقت سے محروم رہتے ہیں۔

صدت أنس كى دليل مين ذيل كاوا قعة خصوصى نوعيت كاحامل ب:

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ فنہا کی طرف اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ آپ اُس وقت طواف بیت اللہ فرما رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام تو وصول کر لیا مگر نہ ہاں کی اور نہ بی نکاح سے انکار فرمایا:
فرمایا۔ اس کے بعد ان کی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا:
"آپ نے میر سے ساتھ اس وقت بات کی جب کہ میں مصروف طواف تھا، اور ہم دورانِ طواف میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری آ تھوں کے سامنے ہے (اسی لئے میں نے بیغام وصول کر لیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا) گویا اللہ سے مجت رکھنے والا شخص اُس چیز کو پیغام وصول کر لیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا) گویا اللہ سے محبت رکھنے والا شخص اُس چیز کو پیغام وصول کر لیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا) گویا اللہ سے محبت رکھنے والا شخص اُس چیز کو

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ الوحد بن زیدالبصر کی ہتالتگیہ نے ابو عاصم منی شامی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ الوحد بن زیدالبصر کی ہتالتگیا ہے؟"ابو عاصم رضی اللہ عنہ نے اس منائد کہا،" اشتیاق ہمیشہ اُس چیز کا ہوتا ہے جونظر سے غائب ہواور جب غائب چیز سامنے آ جائے تو پھر اشتیاق کس کا؟" یہ سن کر، عبدالواحد ہتالتگیا ہے فرمانے گئے" آج سے سامنے آ جائے تو پھر اشتیاق کس کا؟" یہ سن کر، عبدالواحد ہتالتگیا ہے فرمانے گئے" آج سے

میں نے بھی اشتیاق کو خیر باد کہا''۔

داؤدطائی هداللط راهطریقت کے امام تھآ پؓ ایک روایت میں فرماتے ہیں: ''اشتیاق اس کا ہوتا ہے جونظر مے فق ہو''۔

اس قول کی تائیدایک اور عارف کے قول ہے بھی ہوتی ہے، عارفوں اور صوفیوں کے مندرجہ بالا اقوال قرب اللی کے سبب حاصل ہونے والی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، گویا وہ ہمیشہ خدا تعالی کی معیت میں رہتے تھے اور جب انہیں شاہد کی معیت حاصل ہو چکی تو اللہ ان سے پوشیدہ کہاں رہے گا؟

اور میا قوال سابقه اس حقیقت کے ترجمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ساتھ اُنس رکھنے والوں پرسکون واطمینان اور رحمت وراحت کا فیضان عام کرویتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھروہ کس طرح قرب الٰہی کی معراج حاصل کر گئے بعنی خدا سے واصل ہو گئے؟

الله کواپنامقصود حقیقی سجھنے والے اور اس کے دامن تقرب میں پناہ ڈھونڈ سنے والے شخص کے دل میں ذکر خدا اور اس کے قرب کی خواہش وجد کی صورت اختیار کرلیتی ہے اور وہ کسی مقام پر بھی لمحہ بھر کے لئے اپنی وجدانی کیفیت کومفقو ذہیں پاتا۔ الله تعالی دوسری تمام چیزوں کی نسبت اسے اپنے قرب میں زیادہ رکھتا ہے لیکن سیآ خری کیفیت اس وقت حاصل چیزوں کی نسبت اسے اپنے قرب میں زیادہ رکھتا ہے لیکن سیآ خری کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ قربت اللہ کے نور سے اس کا دل بھر گیا ہو۔ وہ اشیاء کا ،مشاہدہ کرتا ہے تو قرب اللی کے نور سے ان کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے۔

اس مضمون کی ایک روایت عامر بن عبدالله رضی الله عند سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ''میں جب بھی کسی شئے کی طرف دیکھتا ہوں مجھے الله تعالیٰ کی ذات اس شئے کی نسبت زیادہ قریب نظر آتی ہے''۔

متأنس بالله (الله سے اُنس كا شوق ركھنے والا) دنيا اور تمام ويگر مخلوقات سے اپنا تعلق تو رُليتا ہے، عليحدگی اور تنہائی كے گوشے میں پناہ لینا پسند كرتا ہے۔ گھر تاريك ہوتو اسے چراغ كى ضرورت نہيں ہوتی بلكہ وہ اپنے گھركا دروازہ چو بث كھول كراس پر پردہ لاكا

دیتا ہے۔قلب کو تنہائی کی مثل کراتا ہے،اور حقیقی مالک کی محبت میں اس کوضم کرنے کیلئے مخنت كرتا ہے آخر كاروہ الله كا انيس (محبّ عاشق) ہو جاتا ہے۔ وہ الله كى بارگاہ ميں مناجات کرنے کے بعد بڑائمروراور فرحت حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے ان دوستوں کے شر سے بالکل محفوظ ہوجاتا ہے جورات کے ساہ پردے میں جھپ کر چوروں کی طرح آتے ہیں اور خلوت کی لذتوں کو گھٹا دیتے ہیں۔ تُو اسے دورانِ نماز میں طلوع آ فاب کے سبب متوحش بھی دیکھے گا اور تومحسوں کرے گا کہ لوگوں سے مل کراس کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی اور بیزاری کا اظہار بھی کرے گا۔لوگوں کے ساتھ ملنا اور اُٹھنا بیٹھنا اس پر ایسے بوجھ ڈ التا ہے جیسے صحت نادال طبیعت برگرال گزرتی ہے اوراس میں اس بندہ کا سراسر نقصان ہوتا ہے رات کے آنے پرتمام لوگ میٹھی نیند سوجاتے ہیں ہرطرف خاموثی چھاجاتی ہے،اشیاء کے حواس پرسکون طاری ہوجا تا ہے لیکن اس بندہ کے دل میں غم واندوہ کی ایک شورش بیا ہوگی۔ تنہائی اس کے غموں کو بھرے ہوئے طوفان کی طرح بے قابو بنا رہی ہوگی ، اس کا سانس پھولتا چلا جائے گا۔ گریہ وزاری کے سبب اس کی پچکی بندھ جائے گی وہ اپنی تمناؤں اور خواہشوں کی تنکیل حاہے گا اور جو الطاف اور اشارات روحانی غذا کے طور پر اس کو مرحمت ہوئے تھے وہ دوبارہ ان کی طمع کرے گا اور وہ ایک حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گااوراس کے چندا کیار مان بھی پورے ہوجا کیں گے۔

جن مقامات پر عام سالکین گھراجاتے ہیں، مستأنس باللہ ان مقامات پر پہنچ کر بالکل امن کی حالت میں رہتا ہے اس کے زویک آبادی دو برانہ کیساں ہیں، زر خیز اور پنجر علاقے مسادی، اور جلوت وخلوت (اجتماعیت وانفرادیت) دونوں کی حالتیں برابر ہوتی ہیں کیونکہ اب اس پر قرب الہی کی نورانیت غالب آپکی ہوتی ہے۔اللہ کے ذکر کی شیرین وحلاوت اس کے رگ و پ اور دل و د ماغ میں ساری و جاری ہے، لہذا غلبہ کیفِ قرب اور حلاوت اس کے رگ و پ اور دل و د ماغ میں ساری و جاری ہے، لہذا غلبہ کیفِ قرب اور حلاوت ذکر الہی کے سبب اس کے ظاہری و باطنی عوارض مغلوب رہیں گے۔

یہ ہے مقام اُنس کا ظاہری پہلو جے الفاظ کے خاکہ میں اُ تار ناممکن تھا۔ اکثر یا تیں ہم

نے چھوڑ دی ہیں کیونکہان کا تعلق کتابوں سے نہیں وہ تو ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جوان کے قابل ہوں اور اللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

تتمة كلام

اے صدق اوراس کی شرح کے متعلق تفصیل پوچنے والے (ابوسعید خراز )! آپ جان کی سے متعلق تھا۔ ان سے نا واقفیت بر تنا اور انہیں عمل میں نہ لا نا بڑا نقصان دہ ہے اور جومرید سے متعلق تھا۔ ان سے نا واقفیت بر تنا اور انہیں عمل میں نہ لا نا بڑا نقصان دہ ہے اور جومرید راہ ہدایت پر جیلنے کا متمنی ہے اس پر خصوصی طور سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان با توں کی واقفیت حاصل کرے اور انہیں اپنا معمول بنائے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فالم بری علم اور مل کی قوت و تو فیق ال جاتی ہے۔ جب کوئی خص اپنے علم و ممل پر اپنی صدافت کی مہر شبت کرتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت اور اپنی کا ثو اب بہم پہنچتا ہے اور بیاس کے لئے کہ مہر شبت کرتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت اور اپنی جل کا ثو اب بہم پہنچتا ہے اور بیاس کے لئے اللہ کی طرف سے خیر کشیر ہے۔ بعض لوگ نہ کورہ بالا واقعات اور مقامات میں اپنچمل کی سے اپنی بیش کرتے ہیں جس کے سبب انہیں جلداس دنیا میں ایک بلندمقام و لا یت عطا ہوجاتا ہے اور انہیں معرفت اللہ یہ میں بڑا اُونچا ورجہ حاصل ہوجاتا ہے۔ وہ رحمت وراحت اور نعمت معرفت اللہ یہ کے علاوہ قرب اللی کے حصول میں کا میاب ہوتے ہیں اور انہیں بزرگ کے ومعرفت اللہ یہ کے علاوہ قرب اللی کے حصول میں کا میاب ہوتے ہیں اور انہیں بزرگ کے ومعرفت اللہ یہ کے علاوہ قرب اللی کے حصول میں کا میاب ہوتے ہیں اور انہیں بزرگ کے ورب میں میاس می تو صیف و تشر کا اعاطر قلم سے با ہر ہے۔

ایک عارف کا قول ہے:

۔ ''اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ہزرگ کا ایسا مقام عطا فرما تا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں''۔

چنانچارشاد باری تعالی ہے:

فَلَا تُعَلَمُ نَفُسُ مَّآ أُخُوبَى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ أَعُيُنِ (البحده: ١٤) "توكسى كومعلوم نبيل جوأن كے ليه آنھوں كی شندک پوشيده رکھی گئ ہے" حديث شريف ميں آتا ہے كہ:

"ان نیک لوگوں کوالی انبی نعتوں سے مالا مال کیا جائے گا جو کسی آئھے نے

www.makathah.org

دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سی ہوں گی اور ندان کے بارے میں کسی (آ دی کے) دل پرکوئی خیال ہی گزرا ہوگا'' ل

ای طرح برآ دی کواس کے مرتبہ کے لحاظ سے نواز اجاتا ہے اور نواز اجائے گا۔ بعض اولیاء اللہ کو خدا کی طرف سے نہ ختم ہونے ولا ثواب اور جنت کی نعمیں ہی

صاد می ادر بعض کو قرب اللی ، فرادانی احسان ادر اس کی طرف دیجھنے کا شرف حاصل موالی در سکتے کا شرف حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

''اہل جنت میں سب سے ادنیٰ درجہ اس کا ہے جسے اپنی بادشاہی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھنے کیلئے دو ہزارسال کا عرصہ در کار ہوگا''۔

بعض صلحاء وجه الله كا ديدارايك دن مين دوباركريں گے۔ بيكهنا كر مختلف احوال وصفات كے حامل اولياء وصلحاء قيامت مين مساوى المرتبہ ہوں گے اور وہ دنيا ميں بھى ہم مرتبہ تھے خواہ علمى لحاظ سے، ايك حماقت ہے، كيونكه فرمان ايز دى ہے۔

وَلَقَدُ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ (فَاسِرَيُلْ: ٥٥)

"اورب شك بم نے بعض نبیول كوبعض نبیول پرفضیلت دى"-

انبیاء کوتمام مخلوقات پرجوشرف وتفطّل حاصل ہے آنبیں خدائی علم اور معرفت الہیدی بنا پر ہے۔ تفاوت درجات کے لحاظ سے صالح آ دمی دنیا و آخرت دونوں میں ایک دوسر سے سے مختلف ہوں گے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔

## متأنس باللدكاحوال باطنيكاذكر

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں! میں نے اُس عارف ربانی سے عنوان بالا کے شمن میں یہ سوال کیا، ''کیا بندہ پر بھی یہ کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جس میں اسے صدق کی مزید طلب مہیں رہتی اور اس سے اعمال کی زحمت، اخلاص کا بوجھ اور صبر کی کوفت ساقط ہوجاتی ہے؟ اور

ك ديكهورياض الصالحين صفحه ١٢٨٠،١١٨،٠١٢

کیاوہ صدق کواپنامعمول بنالیتا ہے یہاں تک کدائے، مشغولیت فکروذ کراور برداشتِ رنج و الم کے بغیر ہی وہ سب مقامات حاصل ہوجاتے ہیں جن کا ذکر آپ نے فرمایا ہے'۔ اس عارف نے جواب دیا: ہاں! کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سی جس میں بیالفاظ یائے جاتے ہیں کہ:

'' جنت مروبات کے پردہ میں چھپا دی گئ ہے اور دوزخ شہوات میں پوشیدہ رکھی گئ کے''

ایک مشہور مقولہ کے الفاظ ہیں:

''سچائی وزنی ادرخوشگوار ہوتی ہے اور جھوٹ بے وزن اور نا گوار ہوتا کئے''۔

دنیائے فانی کی محبت،اس کی آسائش وخوشحالی کی اُلفت،اتباع حق اوراس پر کماحقہ عمل کرنا نیز صدق واخلاص کو ہاتھ سے نہ جانے دینا ایسے رہتے ہیں جن میں نفس انسانی بجیب طرح سے جکڑ اہوا ہے۔اور بیساراڈ رامدنفس کی پہند کے خلاف ہے۔سوجب بندہ کو اللہ کی ذات سے عقلی بصیرت کا نورعطا ہوتا ہے اور وہ بھانپ جاتا ہے کہ دارفنا کو چھوڑ کرائسی عظیم مقصد کی دعوت پر لبیک کہنی چاہئے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور دل میں آخرت کی رغبت و محبت اور اس کا شوق بھی وافر مقدار میں ہونا چاہئے تو اس کے بعد وہ صدق کے رائے پر چلنے کے لئے ہرفتم کی نا گوار تکالیف و مصائب برداشت کر لیتا ہے۔وہ ایپ نفس کورنے ومحن کا عاد کی بنا دیتا ہے اور اللہ کے سواکسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندہ کے صدق ،خلوص اور اعمالِ صالح کوشرف قبولیت عطافر ماتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کی نظروں میں محبوب ہوجاتا ہے۔منقبض طبیعت ہوتو اس میں انبساط کی خوشبولہک اُٹھتی اس کی نظروں میں محبوب ہوجاتا ہے۔منقبض طبیعت ہوتو اس میں انبساط کی خوشبولہک اُٹھتی

ك رياض الصالحين صفيه ٢ حديث نمبر ٢ باب الجابده

ے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی روایت میں بیالفاظ میں فَاِنَّ الْسِصِّدُق طُمَانِیُنَةٌ وَالْمِکِذُبُ رِیْسَةٌ اب بیرعرب کی مشہور ضرب المثل بن چکی ہے (ریاض الصالحین: باب الصدق حدیث نمبر۲ صفحہ ۳۹ مطبوعہ سہبل اکیڈی لاہور)

ہے، خدائے قد وس اس پراپ لطف وکرم کے ہُن برساتا ہے اور اس کی تمام تر مشکلات مل ہو جاتی ہیں۔ اس کی تحقیف حلاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی خشونت نری اور شفقت میں بدل جاتی ہے۔ اب وہ با سانی رات کو قیام کر سکے گا اور اللہ کے ہاں مناجات کرنے اور خلوت میں اس کے حضور اس کی خدمت کے فرائض انجام دینے کا تمرہ اس یہ طلح گا کہ وہ ظاہری روحانی کوفت جھیلنے کے بعد سکون وخوشحالی پالے گا۔ گری کے دنوں کے روز ہا ور بیاس کی شدت اسے تنگ نہ کرے گی کیونکہ اُسے وہ جام شیریں پلا دیا جاتا ہے روز ہا ور بیاس کی شدت اسے تنگ نہ کرے گی کیونکہ اُسے وہ جام شیریں پلا دیا جاتا ہے جس کی اسے مدتوں سے طلب تھی ، یعنی خداکی خاص مہر بانی اور کرم گستری۔ نیز ہرمقام پر بندہ کے اخلاق و عادات میں نری اور اچھی خاصی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ تا تا یہ بندہ کے اخلاق و عادات میں نری اور اچھی خاصی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ تا تا ہے الی کا کور اس کے دل میں بھر جاتا اور ساکت وصاحت ہو جاتی ہے ، عقل چلا پاتی ہے۔ سچائی کا نور اس کے دل میں بھر جاتا اور ساکت وصاحت ہو جاتی ہو جاتا ہے اور وہ اس نور سے مالوف و مانوس ہو کرح ص وہوا سے ظاہر او باطنا پاک وصاف ہو جاتا ہے اس کے قلب کی ساری ترگی چھٹ جاتی ہے۔

یہ ہے صدق کا دہ کیف جودل پر طاری ہوتا ہے،اس کیف کے ذریعہ سے صدق کے ممام ترکوائف وصفات بندہ کے دل میں یوں رہے بس جاتے ہیں گویا یہ اسے طبع زاد ملے تھے اور اب انہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا آ دمی اچھانہیں سمجھتا۔ کیونکہ اسے کسی اور طرف سے تسکین فراہم نہیں ہوتی جو اس کو قانع بنا سکے (اس لئے وہ صدق کے مذکورہ بالا احوال و صفات کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان اور دنیاوی حشمت کے طبرگارا س کے لائح بمل کو بنظر حقارت و کیکھتے ہیں )۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندہ سالک کواپی حفاظت میں لے لیتا ہے۔اس کے دشمنوں (شیطان) کے مکر وفریب ازخود کمزور وضعیف پڑجاتے ہیں اور ان کی تمام تر کوششیں دم تو ژ دیتی ہیں۔ان کے ہتھیار (وساوس وخطرات اور خوشامد) بھی صدق کے اس سالک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ وساوس وخطرات کے پیچھے باطل واہمہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سالک جب بزرگانِ سلف کے اخلاق دوخلا نف کواپنے لائحہ عمل میں داخل کر لیتا ہے تو اس کانفس منقاد ومطیع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے:

إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَثُهُ مَ بِالسَّوِّءِ إِلَّامَا رَحِمَ رَبِّيُ طُ ٥ (يون ٢٥٠) ( " النَّفُسَ لَا مَا رَجَمَ رَبِّي طُ ٥ (يون ٢٥٠) " بِشَكُ نُفَى تَوْبِرا لَى كَابِرا الْكُم دين والاب مَرجس پرميرارب رثم كرك

ابنیاء علیم السلام اور صدیقین کے نفوس پر اللہ کی رحمت کا سابیاور اس کی حفاظت کا پہرہ لگار ہتا ہے۔ اسی طرح ہرموس پر اللہ کی رحمت وحفاظت اس کے ایمان کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندہ کوصدق کی منزلوں میں زیادہ پر بیثان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اعمال اس کی جان پر ہو جھ ہوتے ہیں۔ فی الحقیقت موس صدق کیش، صدق پر بطریق احس عمل کرتا ہے بلکہ بغیر مشقت اُٹھائے وہ صدق کی منازل بدستور طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ صدق ہی اس کے لئے تمام تر نعمتوں کا خزانہ لا زوال اور روحانی غذا کا ابدی سوتا ہے۔ اگر یہ منزل صدق کو چھوڑ دیتو وحشت میں گرفتار ہوجائے گا اور یقیناً وہ صدق کو مفقود پا کر گھرا اُٹھے گا۔ گویا صدق اور اس کے صفات، بندہ صدق شعار کی عادت عدت کا نہیں ہو جو دہیں۔ مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:

وَالَّاذِيْنَ جَاهَا لُوا فِيُنَا لَنَهُدِ يَنَّهُمُ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيُنَ٥ (التَّبُوت: ٢٩)

''اور وہ لوگ جنھوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گےاور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔ اور یہ بھی فرمان ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمُ وعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّـذِى ارُتَـضٰى لَهُمُ وَلَيُبَّدِّ لَنَّهُمُ مِّنُ ٢ بَـعُـدِ خَوُ فِهِمُ اَمُنَاط يَعُبُدُونَنِي لايُشُر كُونَ بِي شَيْئًا٥ (الور:۵۵)

'واللہ نے وعدہ فرمایا اُن لوگوں سے جوتم میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جس طرح ان لوگوں کو خلافت دی جوان سے پہلے تھے اور مضبوط کردے گا ان کے لیے ان کا وہ دین جسے اللہ نے ان کے لیے پند فرمایا اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کی کو شریک نے تھم رائیں گے'۔

مزيدارشادالهي ہے:

وَنُـرِيُـدُ اَنُ نَّــمُـنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُصُعِفُواْ فِى الْاَرُضِ وَنَجُعَلَهُمُ اَيْمَّةٌ وَّ نَجُعَلَهُمُ الُورِثِيُنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِى الْآرُضِ٥ (التَّصَص:٣:٥)

"اورجم چاہتے تھے کہا حسان فر مائیں ان کوگوں پر جوز مین میں کمزور کردیئے گئے اور ہم انہیں پیشواہنا ئیں اورا نہی کووارث کردیں'۔

الله ياك پرفرماتے بين:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آئِمَّةً يَّهُدُونَ بِاَمُرِنَا لَمَّا صَبَرُواه (البحده:٣٣)

"اور ہم نے ان میں سے پچھامام بنائے کہوہ ہمارے تھم سے ہدایت کرتے رہے جب کہ انہوں نے صبر کیا"

''ہم نے نفوس بشریہ کے مجاہدہ وریاضت کا طریقِ کارمقرر کرنا چاہاتو ہم نے انہیں صدق پر کماھ، عمل کرنے کی تلقین کی'۔

اس کے بعد بندہ کومعرفتِ الہیماصل ہوجاتی ہے ( مینی بعد ازصدق) اور احادیث نے اس تفسیر کی اکثر مقامات پرتائید کی ہے۔ مثلاً ا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مور و طلکی تفیر میں فرماتے ہیں کہ طارحشید زبان میں یک او جُلُ!

اے مرد کے معنی میں بولا جا تا ہے اور' آنُدوَ لُک اللّٰوُ آنَ لِتَشْفَیٰ میں لِنَشْفَیٰ کا مطلب بیان کرتے ہیں ' آئ لِسَنَّ عِنی بِه '' ' اے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم ہم نے قرآن آپ براس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھا کیں' کی تغیر میں آپ فرماتے ہیں یہاں لِتَشْفَی سے مراد ہے تکلیف وزحمت اُٹھانا۔ کیا آپنیں جانے کے حضورا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم نے جب راتوں کو شکر خداوندی میں طویل قیام کرنے شروع کردیے تو آپ کے یاؤں مبارک متورم ہوجاتے تھے؟۔ اس آیت میں (اور سورہ مزل کی ابتدائی آبتدائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلی عبادت میں تخفیف کا تھم دیا۔

 ۲ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مہینہ مہینہ یااس سے پچھ دن اُوپر تک غارِح امیں رہ کراللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے۔ لـ

س۔ روایات میں آیا ہے کہ آغاز تبلیغ میں حضور صلی الله علیہ وسلم دشمنوں کے خطرہ سے محفوظ رہے حفوظ رہے کھوظ رہے کے خطرہ سے محفوظ رہے کے لئے اپنے ساتھ ایک پہرے دارر کھتے تھے، لیکن جب بی آیت نازل ہوئی:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (١٤،٥٤١)

"اورالله تنهاري ملهباني كرے كالوكوں ك

تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہرہ ہٹا دیاتا کہ قولِ اللّٰہی کی عملاً تصدیق ہوسکے۔ آپ نے فرمانِ اللّٰہی پراعتاد کیا اور آپ کوفوراً سکون قلب مل گیا۔ اس طرح مومنوں کو بھی ضعفِ ایمان کے بعدیقین کا درجہ عطا ہوجاتا ہے۔

 صلی الله علیه و آله وسلم سے نبر د آنر ما ہوئے۔ آپ کے متعدد اصحاب شہید ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے دندانِ مبارک بھی ٹوٹ گئے اور چہر وَانورخون آلود ہو گیا۔

راہ حق میں کامیا بی حاصل کرنے کی غرض سے تدبیرا ختیار کرنا سنت نبوی ہے چنا نچہ مسلمانوں کے لئے بھی ضروری تھہرا کہ وہ محنت اور جاں فشانی سے حالات کا ڈٹ کرمقابلہ کرتے رہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سمیت کامہ تہلیل لَا إلله الله کا ورد کرتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ قربانی کے جانور عمرہ کی غرض سے ساتھ لے لئے ، مگر قریش مکہ نے انہیں مکہ میں داخل ہوئے سے روکا، مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوگئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ پرفروکش ہوجانے کو مناسب خیال کیا اور پھر (صلح حدیبیہ کے جد) حرم میں داخل ہوئے بغیر واپس مکہ چلے گئے۔

کھردیکھیں، اس کے بعد نی علیہ الصلوٰ قا والسلام کی آزمائش کا سلسلہ کس طرح ختم ہونے کو آتا ہے، آپ بتائید اللی کس شان وشوکت کے ساتھ مکہ معظمہ میں واغل ہوتے ہیں! یہاں کے جولوگ مقابلہ میں اُترے انہیں قبل کر دیا اور بعد میں جسے چاہا معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور پورا مکہ فتح ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے سور قانع کا آغازان الفاظ سے فرمایا:

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخُوَ ٥ (الْحُ:٢١)

''بے شک ہم نے آپ کوروٹن فتح عطا فر مائی تا کہ اللہ آپ کیلئے معاف فر ما دے آپ کے ایکے اور بچھلے خلاف اُولی سب کام''

۵۔ اب دیکھئے حضرت موی علیہ السلام کتے عظیم المرتبت نبی ہوگزرے ہیں۔ آپ کوجن بڑی بری بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ذراان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے۔ آپ اپنی والدہ کے بطن سے تولد پذیر ہوئے ہی تھے کہ فرعون نے تمام نومولود لڑکے اور لڑکیوں کے قبل کا حکم نا فذکر

دیا تا کداس کے فرعونی افتد ارکے زوال کاسدِ باب ہوجائے مگرخدا کا کرنا ایما ہوا کہ فرعون کا یفعل اس کی رعایا پرتو ایک زبردست عذاب بن گیا (اوراللہ نے موی علیہ السلام) کو محفوظ و مصوئن رکھا۔ پھر اللہ کے فرمان کے مطابق موی علیہ السلام شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے تو آنہیں خداکی طرف سے میدوتی ہوئی:

فَأَصُبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ٥ (القمس:١٨)

''توضیح کی اس شہر میں ڈرتے ڈرتے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے''۔

اِنَّ الْمَلَايَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ فَاخُرُجُ اِبِّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيُنَ٥ (القمص:٢٠)

"بے شک دربار والے آپ کے قل کامشورہ کررہے ہیں تو نکل جائے میں آپ کا خیرخواہ ہول"

۔ موکٰ علیہ السلام اس اشارہ البی کے مطابق شہرسے نکلے مگر ڈرتے ڈرتے اور اس وقت آپ کی زبان پر بیکلمات جاری تھے:

قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ (القصص:٢١)

"اے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچالے"

اے صاحب ارادت! اللہ کی جانب سے بزرگ مقام کے طلبگار! باوجود اپنی کوتاہیوں اورخطاوُں کے مختجے یہ علم نہیں ہے کہ موی علیہ السلام کواس وقت تک اپنی رفیقہ حیات بھی نہ ملی جب تک آپ نے بکریاں نہیں چرالیں اور حضرت شعیب علیہ السلام (شخ کمیر) کی دس سال تک خدمت نہیں کرلی۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز فر مایا، شرف ہمکلا می سے بھی نواز ااورا پنی بر ہاں کوآپ پر واضح کردیا، اور اللہ تعالی نے موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو نا طب کرتے ہوئے اور اللہ تعالی نے موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو نا طب کرتے ہوئے اور اللہ تو کی حصلہ افز ائی میں یوں فر مایا:

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ ٱسْمَعُ وَٱراى (لا:٣١)

"فرمایا ندیشه نه کرومین تمهارے ساتھ موں سنتااور دیمیا"

الله تعالی نے جب ان دونوں نبیوں کو کا تک خافا (تم دونوں مت ڈرو) کے جملے سے خطاب فر مایا تو کیا واقعی وہ دونوں اپنی قوم سے ہراساں تھے؟ کیا الله تعالی نے ان دونوں کے خطاب فر مایا تو کیا واقعی وہ دونوں اپنی قوم سے ہراساں تھے؟ کیا الله تعالی نے تمام مکرو کے عصاء (اور بد بیضا وغیرہ) کا معجزہ فلا ہر نہ کیا تھا؟ جس سے جادوگروں کے تمام مکرو فریب کھل کہ سامنے آگئے ، آخر ان دونوں نبیوں علیم السلام نے فرعونی ساحروں اور شکروں کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے موئی علیہ الصلاق و السلام کو دشمنوں کے مقابلہ میں غلب عطافر مایاحتی کہ آپ کے دشمنوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔

۲۔ سُنیے ایوسف علیہ السلام کا قصہ۔ جب آپ کو اللہ تعالی نے خبر دی کہ انہیں کویں میں ڈالا جائے گا، پھر انہیں چند کھوٹے درہموں کے بدلے میں فروخت بھی کیا جائے گا، ان کے بھائیوں کو ان سے کوئی رغبت اور تعرض نہ رہے گا تو بیسب آ زمائیش آپ کو جھیلنا پڑیں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کوعزیز (مصر) کی بیوی (زلیغا) کے محروفریب میں لاکر آزمایا گیا اور آپ کئی سالوں تک جیل میں قید رہے پھر دیکھیں اللہ تعالی نے کس طرح یوسف علیہ السلام کواپنے بھائیوں پر غالب کردیا، اور یوسف علیہ السلام پراپنے براہیں روشن فرمادیے، انہیں زمین کے خزانوں (یعنی شائی خزانوں وبیت المال) کا مالک بنادیا۔

پس ای طرح اللہ تعالی نے دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی آ زمایا اور بیسب کے سب آ زمایا اور بیسب کے سب آ زمانتوں میں پورے اُترے۔جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور چلانے والوں کو اپنا راہنما بنانا پسند کرلیا، اُس کے لئے مندرجہ بالا واقعات بڑے مفیدر ہیں گے۔

ے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ''عمر نے جس راہ کو اختیار کیا، شیطان کا ادھر سے گزر ہی نہیں'' (بدالفاظ دیگر عمر بھی بھی راہ راست سے بھٹک کر شیطانی راستے پرنہ گئے )۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا:

''بیشک شیطان، عمر (رضی الله عنه) کاچېره د کیھتے ہی بھاگ جاتا ہے'' حالانکه یمی عمر اسلام لانے سے پہلے لات وعزیٰ کے ذریعے شیطان کی خوشنو دی کے اسباب فراہم کرتے رہے تھے''۔

کیکن اب کوئی شیطان یعنی کا فرو ملحد یا مشرک آ دی آ پ کے مقابلہ کی جراُت نہیں کرسکتا ، وہ آ پ کود کیکھتے ہی راوگریز اختیار کرلے گا۔

دیکھیں! حضرتِ عمر (رضی اللہ عنہ) نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کوشرک و کفر کی آلائش سے پاک وصاف کرلیا اور خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ اللی کی طرف جھک گئے ۔ تو حید ورسالت کی قلبی تصدیق اور لسانی اقر ارکے علاوہ اپنے ظاہری عمل سے بھی دین حق کوشلیم کرلیا۔ کیا آپ پر دشمن (شیطان) یا کسی باطل چیز (دنیاوی پریشانی یا وسوسئے شیطانی) کا اثر رہا ہوگا؟ ہرگزنہیں۔

۸۔ ثابت البنانی ہے لئے ہے (التونی سال ہے ہجری) سے روایت ہے کہ وہ بیس سال تک
 قرآن کی نعمتوں سے اس کی تلاوت کے ذریعے فائدہ حاصل کرتے رہے۔

ایک دانا کا قول ہے:

"ایک ایبا گروہ ہے جومبر کی تلخیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کی تلی کو بھول جاتے ہیں اورمبرانہیں شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے"۔

ایک اور حکیم (عقلمند) کا قول ہے:

"برنیک کام کرنے سے پہلے (رکاوٹ کے لئے) ایک کھن مرحلہ پیش آتا ہے۔اگرکوئی آ دی جرات کر کے اس گھاٹی کومر کر لے تو راحت سے ہمکنار ہو جائے گا۔اور جومصائب کی گھاٹیوں کودیکھتے ہی خوفز دہ ہو گیا،ان کومر کرنے کی کوشش نہ کی توہ وہ اپنے مقام پر ہی رک جائے گا" ( یعنی نہ کر سکنے کے باعث وہ اپنے پہلے روحانی مقام پر ہی اٹکار ہے گا اور اس پر وقوف آجائے گا)۔



# آ زمائش بدقد را يمان

میں (ابوسعید خراز معالیہ) نے اُس عارف سے پوچھا، ''کیا مصائب اور آزمائشوں کے سواکوئی جارہ کارنہیں ہے؟''۔

وہ عارف فرمانے لگے: ہاں! امتحانات اور شدائد سے نمٹنا ناگریز ہے۔ ہروہ آدمی جو اللہ کے نزدیک رفیع المرتبت ہے اور معرفت الہیے کی دولت سے مالا مال ہے، اس کے لئے آزمائش اور مصائب ضروری ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شیح حدیث میں روایت ہے کہ آپ سے بوچھا گیا کہ کون کون سے لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

''انبیاءعلیہ السلام، ان کے بعد صلحا اور پھران سے نچلے درجے کے''
اگر بندہ ضعیف الا بمان ہوتو اسے بلکی ہلکی آز ماکشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ سواللہ تعالی نے انبیاء علیہ مالسلام کوان کی قوت ایمان کے مطابق بہت سے کشن مصائب میں آز مایا۔

بعد میں ان پر کرامت کا نور (بخشتیں) نازل فر مایا (بعنی انبیں تاج بھر یم سے خصوصی طور پر نوازا) انبیں خبر دی کہ اللہ بی نے انبیں نبوت ورسالت بخشی ہے۔ پھر اللہ نے ان پر کئی آز ماکشوں کا بوجھ ڈالا جے اُنہوں نے بصد خوشی اُٹھالیا، حتی کہ وہ ہر آز ماکش میں اللہ سے راضی رہے۔ انہوں نے بصد خوشی اُٹھالیا، حتی کہ وہ ہر آز ماکش میں اللہ سے موکر استقامت وصبر کا مظاہرہ کیا ، یہاں تک کہ حضرت حق سے ان کی نصرت وتا سیر ہونے کئی اور جس ثو اب کا اللہ تعالی نے ان سے وعدہ فر مایا تھا، اُس نے اس ثو اب کی رغبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ وہ صبر میں کامل رہے، اخلاص کا دامن ان کے ہاتھ سے بھی نہ کے دلوں میں ڈال دی۔ وہ صبر میں کامل رہے، اخلاص کا دامن ان کے ہاتھ سے بھی نہ

چھوٹا۔انہوں نے صبر واستقامت اوراخلاص وصدق کاعملی شبوت فراہم کیا تب اللہ نے ان کی قدر کی ،اوران کے مقام کی صدافت پرتمام مخلوقات پر بر ہان ظاہر فرمادی۔ان کے سبب کتنے ہی لوگوں کو خدائی علم ومعرفت کی توفیق ارزانی ہوئی اور وہ انبیاء کی اقتداء میں اعلیٰ درجے کے موثنین میں شامل ہو گئے ،سکون اللہی نے ان کے دلوں کو اپنامسکن بنالیا۔ پھر موثنین کی چنداقسام ہیں۔

مومنين كى اقسام اورمومنين كاتعلق بالله

میل فتم: کیل فتم میں ایے مونین کا ذکر آتا ہے جن کی ابتدائی تربیت حضرت حق ہے نعمت واحسانات اورخصوصی بخششوں کے ذریعے ہوتی ہے، انہیں انابت الی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ نیکی انہیں محبوب ہوتی ہے، یہ آ سانی کے ساتھ اطاعت الٰہی کے فرائض انجام دیتے ہیں، یمی وجہ ہے کہ اللہ ان پراینے بے شار احسانات فرماتا ہے۔ جب روح گہوارۂ قلب میں سکون پالیتی ہے اور اعمالِ صالحہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی تختی اور تنگی کے تابر تو رحملوں کے ذریعے انہیں آ زماتا ہے۔اعمالِ صالحہ کی رغبت اور نیکی کے سبب پیدا ہونے والا سرورِقلبی ان ہے چھین لیا جاتا ہے (تا که آ زمائش میں بیاپے یقین کی پختگی میں اضافہ کریں ) لیکن اطاعت الٰہی انہیں پھر بھی گراں گزرتی ہے گوقبل ازیں بیان کے لئے بڑی آسان تھی۔ نیکی سے اُن کی طبیعت اُ کتانے لگتی ہے۔نشاط کی جگہان كرگ و ب ميس غفلت اورستى نفوذ كر جاتى ب، اورقلبى صفائى كى جگه كدورت لے ليتى ہے۔موننین کے احوال وکوائف کی بہ تبدیلی انہیں آ زمائش میں ڈالنے کی غرض سے ہوتی ہے (کیکن یہ استقامت، صبر، استقلال اور مجاہدہ و خلوص کے ذریعے آ زمائشوں اور پریشانیوں کا مقابلہ نہ کر سکنے کے باعث) اپنے پہلے وظا نف واعمال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔اگر بیرجاہدہ وصبر کواپنا شعار بنالیں اور ناموافق حالات کی تخی وزحت کو برداشت کرتے جائیں تو ساحل اُمیدایک نہایک دن انہیں ضرورایٹی آغوش میں لے لے گا۔اس کے بعد ظاہری وباطنی لحاظ سے نیکی کی طرف ان کی رغبت اور رجحان میں کئی گنااضا فیہوتا چلاجائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

''شرکی طرف رغبت ایک وقت ضرورختم ہو جاتی ہے۔اس کے بعد جوسنت نبویہ کی طرف جھکا ہلاک ہو گیا''۔ ابویہ کی طرف جھکا ہلاک ہو گیا''۔ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

''مبارک ہوان کو جوابتدائے اسلام ہی میں اس پر رغبت وشوق سے لبیک کہہ کر (اللّٰہ کی راہ میں ) دین اسلام کی خاطر شہید ہو گئے''۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جرئیل علیہ السلام سے فرما تاہے: ''میرے بندے کے دل سے حلاوت ایمان لے لو۔ اگر اس پر بندہ متاست ہونے گئے تو اس کی حلاوت ایمانی اسے لوٹا دے اور اس میں اضافہ بھی کر دے، بصورت دیگر اس بندے کوچھوڑ دے''۔

حديث شريف مي ي:

'اللہ جل شانۂ فرماتا ہے کہ میرا ادنیٰ ترین کام ہیہ ہے کہ جب کوئی عالم (عارف) دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں اس کے دل سے وہ حلاوت اور سُرورچھین لیتا ہوں جواسے خلوت میں میرے حضور مناجات کرنے پرمیسر تھا ادراُسے دنیا میں جیران وسرگشتہ بنا کرچھوڑ دیتا ہوں''۔

ایک اور صدیث میں یوں روایت ہے کہ:

''علم معرفت اوربصیرت کے بعد اگر کوئی شخص دنیا کی طرف میلان کرتا ہے تو اللہ تعالی جرئیل علیہ السلام سے فرما تا ہے کہ اس آ دمی کے دل سے وہ حلاوت زائل کرد ہے جواسے میری بارگاہ میں مناجات کرنے کے دوران حاصل ہوتی ہے اورا سے مجھے دنیاوی لذت ورعنائی کی محبت سے بہرہ اندوز کردے، بید نیا میں مشغول ہو کر مجھے بھول جائے گا''۔ دوسری قتم: ایسے مومن اعمال صالح کوصد ق قلب سے سرانجام دیتے ہیں اور اخلاق صد ق پر ہمیشہ ان کا عمل رہتا ہے۔ صدق میں مشیق اللی کے مطابق بی عملاً ثابت قدی دکھاتے ہیں، جی کہ بارگاہ رب العزت سے انہیں کرامت (بزرگ) عطا ہو جاتی ہے۔ اس طبقہ کا مومن اللہ کی طرف سے بن مانگے الی الی نعتیں پاتا ہے جو بھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آسی تھیں۔ عام ابدال کی بھی بہی خصوصیت ہوتی ہے، اسے بھی محبت بسیار اور عمل کثیر کے بعد کرامات و آیات (اشارات و لطائف) حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں شروع کی منازل میں وہ کچھ عطا ہوجا تا ہے جن کے بارے میں ہے بھی سوچ نہ سکتے تھے۔

تیسری قتم: تیسری قتم کے مونین میں وہ مخف ہے جوطریقت کی روش کا مطالعہ کرتا ہے۔ آخر کارلوگ اسے کہتے ہیں، ''تم مونین میں سے ہو''۔ بیس کر وہ مخف مومنوں جیسے خصائص اپنے اندر پیدا کرنے کی مجر پورکوشش کرتا ہے۔

چوتھی اور پانچویں متم: چوتھی قتم کے مومنین انپے عیب وصواب سے پوری طرح باخر ہوتے ہیں ،مگر دوسروں کے بارے میں انہیں پچھلم نہیں ہوتا۔ پانچویں قتم میں جن مومنوں کاذکر آتا ہے وہ شخصیت ،نام اور خاندان سمیت لوگوں میں متعارف ہوجاتے ہیں۔

وه عارف ابوسعيد خراز معداللها يدمخاطب موكر فرمات مين:

اے سائلِ صدق وشرح صدق! صدق کے بارے میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے
اگر آ پاس پڑمل کریں اور سلوک کے بیان کردہ مقامات و منازل طے کرنے کے ساتھ
ساتھ اسباب مذکورہ کو بھی منقطع کرلیں تو راحت و سکون آپ کو حاصل ہو کررہے گا۔ عصمت
کا نور آپ کے گردا حاطہ بنا لے گا۔ آپ اس ایک راستے پرچل کرخدا تک بہنے سے ہیں جے
استقامت کا راستہ (صراط متقیم) کہتے ہیں۔ وہ راستہ جے طریقت کی شاہراہ کہنا چاہئے
آپ کو ہزار بارمبارک۔ اگر آپ بصیرت کے نور ہے اپنے تمام روحانی معاملات کوخوش
اسلوبی سے لجھانے کے قابل ہوجائیں۔

اگرصدق کے ساتھ ہرکوئی اپنی طاقت کے مطابق نیکی کے ہرمقام پرسرگری دکھائے

اور فرامین الہید کی تغییل متواتر کرتا جائے ، اپنے ظاہر و باطن کے معاملات کواثر شیطانی سے محفوظ رکھے تو اللہ کی رحمت سے بچھ بعید نہیں کہ وہ اس کی تمام کوششوں کو کامیا بی سے سر فراز کردے جودہ حصول قرب الہی کے لئے سرانجام دے رہاہے۔

اے ابوسعید خراز! آپ کے مل سے اللہ تعالی پر بیدواضح ہونا چاہئے کہ آپ کو واقعی الله تعالیٰ کی کچی طلب ہے، کیونکہ اللہ کے سواکسی کا کوئی سہار انہیں آپ اس لئے اس کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ بارگاہ اللی میں کی نہ کسی وقت بہنیت صححہ اور بھدر غبت وشوق حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر لیں اورآ پ کا پیمل اس بات کی گواہی دے کہآ پ اس سے بیز ارنہیں ہور ہے اور توجدالی اللہ کی غاطر جوکوشش بھی آپ کریں،آپ اس سے اکانہیں گئے،قطع نظراس کے لئے کہ آپ ا پے مقصد میں کامیاب ہو گئے یانہیں ، تو اللہ تعالیٰ آپ پر خیروبرکت نازل فر مائے گا اور کی صدتک آپ کی آرزوبھی پوری کرے گا (بلکہ یوں کہنا جاہے کہ) وہ آپ کے دل کو ایک ہی باراین طرف تھنج لے گا۔یقین کا نورآپ کے دل کوسکون سے بھر دے گا اور پھر آپ کا دل آخرت کا مشاق بن جائے گا۔ آپ کی تمام تیجیلی کوششوں کا نتیجہ بہتر صورت میں سامنے آئے گا۔ آپ کی روح جن تکالیف کی زحمت اور کشکش میں مجروح ومغموم ہو چکی تھی میسرختم ہوکرمسرت وشاد مانی کا پیغام لائیں گی۔ پھرخدااور آپ کے درمیان بہت تھوڑا فاصلدہ جائے گا جے آپ بذات خودمحسوس بھی کریں گے۔اس کے بعد آپ کی زندگی میں متقل مزاجی اوراستقامت بیدا ہوجائے گی،آپ کا جینا بہت یا کیزہ ہوگا۔مولا کریم کے خزانوں میں بھی بھی کی نہیں آ سکتی اور نہ ہی اس کی بخشش ورحمت کی بارش بھی تقے گی۔

الله تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کیونکہ وہ نیک عادل اور رحیم ومشفق ہے اور وہی نیکوں اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔

کتنی حیرانی کی بات ہے! اس بات پرسب کو حیرانی ہوتی ہے لیکن باو جوداس کے بیہ اتنی حیران کن بات نہیں \_مولا کر یم جو چاہے کرسکتا ہے اور کرتا بھی ہے بلکہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر ہمیشہ مہر بان رہا ہے۔ اس نے جب سے بی نوع انسان کو اپنی تلاش میں سرگردال بنایا تب سے وہ ان پر برابر شفقت کررہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی طرف بلایا (آئیس اپنی معرفت عطا فرمانے کے لئے بہترین راستے کی دعوت دی)، انہیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی تکلیف دی، اور ان کو اپنی تلاش میں پیش آنے والے خطرات سے بچائے بھی رکھا۔ اپنی رضا کے کاموں کی محبت انکے دل میں ڈالی، پھران کی والے خطرات سے بچائے بھی رکھا۔ اپنی رضا کے کاموں کی محبت انکے دل میں ڈالی، پھران کے اعمال صالحہ کو فعلاً اپنی ہی طرف منسوب کیا، ان کی عبادات کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی پارسائی و نیکوکاری کی تعریف بھی کی اور اپنے وعدہ کے مطابق آئیس نیکیوں کا اجرعظیم بھی عطا فر مایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ بی کے احسانات ہیں جنسیں اس کے بندے بحضییں سکتے بلکہ اُلٹا جیرت میں کھوجاتے ہیں۔

اے ارادت کیش سائل! خفلت کی نیند سے بیدار ہوجاؤ۔ اگر اللہ نے کسی کو ' نیکی کرنے والا' کہا ہے تو بی محض ایک نام ہے اور جن کاموں کو اللہ نے بندوں کی طرف منسوب کیا ہے وہ چند' امور' ہیں۔ کام کرنے کی استعداد حقق کی مالک تو خود اللہ کی ذات ہے۔ ہو کہی اور سے ناممکن اور محال ہیں اور وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اسے انجام بھی دے ہے جو کسی اور سے ناممکن اور محال ہیں اور وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اُسے انجام بھی دے ویتا ہے یہ اور وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اُسے انجام بھی دے بھر دیتا ہے یہاں! اللہ کی معرفت رکھنے والے افراد ہی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر مشکل امر میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ بیہ مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں کہ سب پچھ مشکل امر میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ بیہ مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں کہ سب پچھ اللہ سباخ کی کام کے اور سب کامر جع اس کی دائے ہیں کہ سب کھی اس کی ذائے حقہ ہے۔ وہی اوّل ہے اور وہ بی آخر بھی۔ تمام کم کر ہا ہے۔ اور سب کامر جع اور سب کامر جع اور سب کامر جع انوں کی دائے تا کہ کہ کی جو تمام جہانوں کی جو تمام جہانوں کی جیتے کر ہی ہے۔

ارشاد موتاب:

اً لَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمُوطُ تَبُوكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (الاعراف ۵۳۰) "جان لواس كے ليے ہے بيداكرنا اور حكم دينا برى بركت والا ،الله پروردگار سب جہانوں كا"

ضعیف الاعتقادلوگ بیرخیال کرتے ہیں کداگر پچھکرنا ہےتو یہاں ہی کرنا ہے (اوروہ اخلاص وصدق کی طرف توجہ نہیں دیتے ) افسوس! وہ صدق واخلاص کو اپنا کر ہی اللہ تعالیٰ سے جزاطلب کرسکیں گے۔ یہ ہے مؤنین کی علمی دسترس (اوران میں سے بعض اخلاص و صدق سے عاری بھی ہوتے ہیں۔ والعلم عنداللہ) بہرحال اللہ کے ہاں مومنوں کے لئے بڑی خیرو برکت ہے۔

اُس عارف نے یہ بھی فرمایا: (اے ابوسعید خراز!) ہیں آپ کوایک اور نکتہ بھی بتا ہے دیتا ہوں۔ آپ اپنی بغور سنیں جو دیتا ہوں۔ آپ اپنی کی طرف برابر توجہ دیتے رہیں اور اس آدی کی باتیں بغور سنیں جو آپ کوعلم ومعرفت اور سکون الی اللہ کی باتیں سنا کے۔ اگر آپ نے معروفت حق کا جام نوش جان کرلیا تو یقینا اللہ تعالیٰ آپ کوصفائے یقین کی فورانیت سے معمور کر دے گا جیسا کہ از ل سے اُس نے آپ کے ت میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ بات آپ کے شعور میں بھی نہھی کہ آپ کو اللہ سے دھی ارادت وعقیدت استوار کرنا ہوگا جبکہ اُس نے آپ پر اپٹی ب بہا بخشوں کا ارادہ فرمایا۔ وہ آپ کو جانتا تھا قبل اس کے کہ آپ اس کو جانتے ۔ آپ اُس وقت سے خدا کے علم میں ہیں کہ نوز آپ کے دل میں بھی خدا کا خیال تک نہ گزرا تھا۔ اُس کی تیرو نے آپ اس کی کی آپ اس کے کہ آپ اس کی کی ترون رکھتا ہے۔ آپ اس کی کیٹر و کرنے کہ کو بنا تو اُس کی گور وہ ہے کہ آپ اس کی کیٹر و کرنے نو کی گور کی گور کی گور کی کی گور کی کو تر کے میں اور ہر کام میں رضائے خداوندی کو تر جے ہیں اس کی مجت کو اپنے دل میں بٹھا چکے ہیں اور ہر کام میں رضائے خداوندی کو تر جے جی میں اس کی مجت کو اپنے دل میں بٹھا چکے ہیں اور ہر کام میں رضائے خداوندی کو تر جے جی میں اور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ رضائے خداوندی کو تر جے جی میں اور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ گور رہ میں طمانیت ابدی عاصل کر لی ہواور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ گوروں میں طمانیت ابدی عاصل کر لی ہواور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ گورارہ میں طمانیت ابدی عاصل کر لی ہواور آپ کو قرب الہی بھی مل چکا ہے۔ جب آپ کھی گور کو جب آپ کو تو کو تھا گور کو کو کو تو کو کو تو کو تو

کو بیسب کچھ حاصل ہو گیا تو پھر خدا کے علاوہ آپ کوکوئی پناہ گاہ نظر ندآئے گی آپ ای کے قرب کواپنے سکون کا سر مالیہ بھی سے ۔ یقینا اللہ تعالیٰ آپ سے کسی لحظہ بھی مخفی وغائب نہیں ہوگا اور ندہی آپ اُسے کسی وفت مفقود پائیں گے، ندآتے جاتے اور ند کھڑا ہوتے اور نہ بھٹے وقت نہ بیداری ہیں نہ حالتِ نوم (سونے کی حالت) ہیں۔وہ ہروقت آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے اور رہے گا۔ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشا ذہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشا ذہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

''(میں جب سوتا ہوں تو فقط) میری آئکھ سوتی ہے اور (لیکن) میرا دل نہیں سوتاوہ جاگتار ہتا ہے۔''

ابوسعیدخراز فرماتے ہیں اس طرح دوسرے مومنین کوبھی اپنے اللہ سے جس قدر گہر اتعلق ہوگا اسی قدراُن کے دل نیند کی حالت میں بھی بیدار ہیں گے۔

## سكون روحانى كى علامات اورواصل بالله كاوصاف

اے بندے! تیری شان کس قدر بلندہ! اور کس قدر تیری خاطر و مدارات ہے! کہ خدائے وحید وصد نے تجھے ہمیشہ یا در کھا ہے۔ (اُس نے کسی وقت بھی تجھے بھلایا نہیں یعنی خدائے وحید وصد نے تجھے ہمیشہ یا در کھا ہے۔ (اُس نے کسی وقت بھی تجھے بھلایا نہیں کھا)۔ اُس نے تجھے خصوصی مقام بخشا ہے۔ تجھے اپنی محبت کا دیوانہ بنایا ہے تو یہ بھی تجھ پر اُس کا عظیم احسان ہے، کیونکہ تو نے اُسے مقام پر مقدم جانا اور وہی تیرا مقصود اور منتہائے عشق ہوگیا۔ تجھے جو پچھے حاصل ہے وہ انسانوں کے طفیل نہیں بلکہ یہ محض اللہ کی عطا ہے بندوں کے روحانی سکون کی علامت یہ ہے کہ ان کا مقصود حقیقی اللہ تبارک و تعالی کے سواکوئی اور نہیں ہوتا۔

۲۔ روحانی سکون کی ایک علامت بی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل ہے اپنی یا داور محبت جواس نے اس کے دل میں ود بعت کی ہے کوضا کع ہونے ہے محفوظ کر لے اور بندہ کو بیاحساس دلائے کہ وہ کس حد تک اس کے قریب ہے۔ نیز بندہ پر اللہ کی رحمت وشفقت،

متواتر نزول کرتی رہے اور اس کی لغزشیں ساتھ ساتھ معاف ہوتی جا ئیں۔ پھرایک ایسا وقت آئے گا کہ بندہ کے ول سے کامیابی اور قرب البی حاصل کرنے کی تمام کوششوں کا میلان ختم ہوجائے گا ماسواایک جذبے کے جو بندہ کواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گڑاری ،اس کے حقوق کی ادائیگی اور ماسوا کوچھوڑ کراسی کی الفت ومحبت کے لئے آ مادہ رکھتا ہے۔ بیجذ بہ بندہ کومنا جات، اللہ کی بندگی کی لذت اور اس کی مشیق کے مطابق اس کی عبادت کرنے کی شاہراہ پرگامزن کرتا ہے، تا کہ اللہ تعالی اسے اپنی قدرت کے مناظر دکھائے۔اسے اپنے احکامات کے اختلاف کی نوعیت وحقیقت ہے آگاہ کرے تاکہ بندہ کوان کی اصلیت وحقیقت کا پید چل سکے۔اس منزل تک بھنے کربندہ کو میصوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے قریب کس حد تک ہے،اب وہ نہ تواپنے جذبات ہے مغلوب ہوگا اور نہ ہی اس کے دل میں کسی اجرو ثواب کی مزید طلب ہی باقی رہے گی ، جیسے کہ اکثر عابدوں اور زاہدوں میں پائی جاتی ہے۔ بندہ کو اللہ کی محبت اور اس کے فضل کی خاطر اعمالِ صالحہ انجام دینے جاہمیں، چونکہ اُس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ لہذا انہیں اعلیٰ قتم کے اخلاق و عادات آپنانے چاہئیں اور توفیقِ کارتو خداہی ویتاہے۔

اُس عارف نے مزید ریبھی فرمایا:اےابوسعیدخراز! آپ کاسوال بیتھا کہ بندہ پر کیا ایس حالت بھی وارد ہوتی ہے جس میں اس کے دل سےصدق کی طلب مفقود ہو جاتی ہے؟ توسنو

سا۔ اچھی طرح زبن شین کرلیں کہ طلب صادق علامت ہے ہراُس عارف کی جو واصل باللہ ہو چکا ہے، یا بھی اس کوشش میں ہے۔اے مریدِ صادق! کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ درع، ذُہد ،صبر ، تو کل ،خوف درجاء ،مراقبہ وحیا ،محبت وشوق ، اُنس اور ہر موقعہ پر صدق واخلاص کا دامن نہ چھوڑ نا اورخوش اخلاقی میں بھی اس حکمت عملی کو اختیار کر نابند ہے کو ان مقامات تک پہنچا دیتے ہیں جو تحض اللہ کی خاطر اعمال صالح انجام دینے والوں کو عطا ہوا کرتے ہیں۔ پھروہ ان مقامات کو بھی چھوڑ کر ان سے ارفع واعلی منازل کی طرف پر تو لئے

ہیں جی کہ یہ اپنے مقصد اصلی تک پہنے جاتے ہیں، اوروہ ہمولاو آقا کا قرب۔ آپ کے حق میں روحانی منازل کا تذکرہ اس وقت تک مفیر نہیں ہوسکتا جب تک کہ آپ اپنے مقصد اصلی کو حاصل کرنے کی تڑپ نہ رکھتے ہوں، اگر آپ اپنے بعض مقاصد روحانیہ میں کامیابہ ہوگئے تو آپ کی حیثیت اللہ کامشاہدہ کرنے والے کی ہوگی۔ اس وقت آپ کا فرض ہے کہ آپ اللہ تعالی کی طرف مزید قدم بڑھا کیں اورا پی نگا ہیں اس کی طرف جمائے رکھیں اور دل کے کا نوں کی کھڑ کیاں بھی کھول کر اللہ تعالی کے احکامات وارشادات کوسین، کیونکہ آپ کی روح آپ کے بدن کے اتنی قریب نہیں جتنی کہ خود خدا کی ذات آپ کے قریب ہے۔ پس آپ محض صدق کی باتیں سنے اور سنا نے سے کیا حاصل کریں گے۔ یقین مانے کہ صدق، طالبین حق کی روحانی مزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔

اس کے بعد آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان جو دروازہ پہلے بندتھا، اب اگروہ کھل چکا ہے اور آپ کے دل پر جو پردے پڑے تھے وہ ہٹ گئے ہیں، آپ کو قرب الہی کھی اور مقام اُنس بھی حاصل ہو چکا ہے تو اب آپ اس بات کی طلب ہیں تق بجانب ہیں کہ آپ کو ایک حد تک اپ مقصد حقیقی ہیں ضرور کا میا بی ہواور سکون قبی فراوانی کے ساتھ عطا ہو۔ دوسر کے طالبان تق کی طرح اگر آپ نے صدق اور اس جیسے دیگر اُمور کی طلب اپنے اندر محسوس نہ کی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا بیحد قرب آپ کو حاصل ہے اور خدا کی طرف آپ اندر محسوس نہ کی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا بیحد قرب آپ کو حاصل ہے اور خدا کی طرف آپ انہان جی مقد و ہے (جو آپ کو میسر ہور ہا ہے) غور سے سمجھ لیں، یہ بات آپ کے لئے اور دیگر طالبان حق کے کئے اور دیگر طالبان حق کے کئے اور دیگر طالبان حق کے کئے مامان فریب نہ بنالینا اور جان لیں کہ واصلین خدا اور اہل قرب و ہی اوگ ہیں جضوں نے حقیقہ محبت الہیہ کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اور وہ اپنے مالک و آ قا (خدا) سے فیض حاصل کرنے میں کا میاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف ہیں ورع، زُہر، صبر وشوق، خصل کرنے میں کا میاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف جیں ورع، زُہر، صبر وشوق، واصل کرنے میں کا میاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف جیں ورع، زُہر، صبر وشوق، واس کا میاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف ضبط تحریم میں نہیں لائے جاسے حاصل کرنے میں کا میاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف ضبط تحریم میں نہیں لائے جاسے خاصل کرنے میں کا میاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف ضبط تحریم میں نہیں لائے جاسکتے واسک میں ہو کیگر کی میں نہیں لائے جاسکتے کا میں میں دو خلاق حسنہ بیمان کی طور پر ان لوگوں کے اوصاف ضبط تحریم میں نہیں لائے جاسکتے کا میں میں کو میں کو میں نہیں کی حاصل کی دوسا کے میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو کی کو میں کو میں نہیں کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو ک

اور نہ ہی ان کی نیکی و فیاضی کا تذکرہ ممکن ہے۔علاوہ بریں انہیں کوئی دوسری چیز اچھی گئی ہی نہیں۔ گویا فہ کورۃ الصدرصفات کووہ اتی خوش اسلوبی سے اپنار ہے ہیں کہ اب ان کی طبیعت ان کے موافق ہوگئ ہے۔ ان صفات کے حصول کے بعد انہیں اپنے وظا کف واعمال کی بجا آوری میں کسی تکلیف کا احساس کسی وقت بھی نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ اوصاف ان کی روحانی غذا بن چکے ہیں۔ انہیں فرائض فہ بہیہ کی ادائیگی ہو جھ نظر نہیں آتی اور نہ ہی انہیں (کسی روحانی تکلیف کے ازالہ کی خاطر ) کسی علاج کی ضرورت پڑتی ہے ،اوریہ وصف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ دل پر اللہ کا فیضان اور اس کا نور قرب غلبہ کرجائے۔

پس یہی ہیں وہ لوگ جوفرائض کی بغیر کسی تکلیف کے پابندی کرتے چلے جاتے ہیں۔ گوانہیں اپنے ظاہری اعمال کی اتن پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ خدمت اور عملِ ظاہر کا تعلق اعضاء سے سر

اے سالک طریقت! چھی طرح سمجھ لیجئے۔ کیا مومنوں کے دل مسلسل زحمت اُٹھانے کے سبب کمزور پڑ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہی رہتے ہیں کے دبوں پر کیونکہ اللہ کا قرب، شوقِ وصال، خوف اور اس کی عظمت وجلالت، مومنوں کے دلوں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اے راہ حقیقت کے رہبرو! میں نے جو با تیں آپ کو بتائی ہیں انہیں مسلط ہو جاتی ہے۔ اے راہ حقیقت کے رہبرو! میں نے جو با تیں آپ کو بتائی ہیں انہیں واضح اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان میں تد براور غور وفکر ہے کام لیں، ان شاء اللہ آپ انہیں واضح اور درست صورت میں یا ئیں گے۔

عقل وہوش کی معیت میں خاطر جمع رکھیں اور علم سمعی سے پر ہیز کریں۔ کیونکہ آپ
اب اس مقام ہے آ گے نکل چکے ہیں جس میں آپ کو ظاہری علم کا افہام اور اس کی تفہیم
ضروری تھی۔ اب سابقہ علم ومعرفت دین کے بعد (مزید حصول علم کے لئے) آپ کا کوئی
عذر قبول نہیں، بلکہ اب تو ججیت الہیہ آپ کے سامنے پوری طرح کھل کر آپجی ہے۔ اب
آپ کا یہی کام ہے کہ آپ اپنے دنیاوی اُمورسے دامن جھٹک کرخدا کی طرف متوجہ رہیں
(خلوص کے ساتھ اعمال کوسر انجام دیں) شاید آپ کوفلاحِ آخرت نصیب ہوجائے اور اس

دنيامين معرفت الهيية آپى آئكھوں كوشندك بنيج

ہاں! تو اس کے بعد آپ کو دائی حزن و ملال میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔معرفت اور وصال البی سے پہلے کے تمام تر کرب والم کی نسبت اس دفعہ آپ کے آلام وشدا کد کئی گنا بڑھ جا کیں گے۔اس کی تصدیق قر آن وسنت ہے بھی ہوتی ہے۔

الله تعالى فرما تا ي:

إِنَّمَا يَغُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْؤُاهِ (فاطر:٢٨)

"الله كے بندوں ميں الله سے وہي ڈرتے ہيں جوعلم والے ہيں"

اورحضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

' میں تم سے زیادہ معرفت الہیدر کھتا ہوں اور تم خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں''۔

يبھى آپ سلى الله عليه وآله وسلم ہى كاارشادِ پاك ہے:

''جو پچھ میں جانتا ہوں اگر تنہیں اسْ کا علم نہو جائے تو یقینا تم ہنسو کم اور رؤو زیادہ اور تم طلب خدامیں پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ'' ل

دریائے معرفت کے شناوروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔اگر چدابیا آ دمی مادی دنیا ہے بھی وابستہ رہتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی تائید ونصرت ہمیشہ ہرمقام پراس کے ساتھ رہتی

ہے ہوجہ دہاں ہے۔ ہول کے مطالب وعارف کے معاملہ کو بھی اس بیان کردہ اُصول ہے مطابق قیاس کرنا چاہئے۔ ہماری اِن باتوں میں راہ سلوک کے ذبین اور حق پیندلوگوں کے مطابق قیاس کرنا چاہئے۔ ہماری اِن باتوں میں راہ سلوک کے ذبین اور حق پیندلوگوں

کے لیے بڑی سیح رہنمائی ہے، اور توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔

ابوسعيدخراز ( هداللطب ) فرمات بين مين في سيسوال بهي أشمايا كه:

بندہ کس وقت اپنے مولی کے احکام سے قلبی طور پر مانوس ہوجا تا ہے؟ اور کب اسے اپنی تدبیرواختیار میں مکمل سکون کی ضانت دی جاتی ہے؟

ل صحیح بخاری کتاب الکسوف:باب نمبر۲

### مومنول کے دومختلف مقامات

سوال اس کے جواب میں ابوسعیدخراز متدالتائیہ کے مئول عارف نے فر مایا کہ مومن لوگوں کے دومقامات ہیں۔ ذراغورے من لیجئے۔

مقام اوّل اُن لوگوں کا ہے جو اپنے مولا کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اورا بنی اس روش میں سرمت وشاد مان رہتے ہیں تا کہ وہ پابندی اعمال کے ذریعے اپنے مولا سے فیضان حاصل کرسکیں۔ پیطریقِ کارنہا بت عمدہ ہے اور اس میں بڑی خیرو برکت ہے۔ لیکن اس مقام پر بندہ بھی تو استقامت اور ثبات عزم کا مظاہرہ کرتا ہے اور مصائب میں گھر جانے کے باوجود انتہائی صبر وسکون سے کام لیتا ہے تو بھی بیہ جزع فزع شروع کردیتا ہے۔ بھی اس پر انبساط کا رنگ چھا جاتا ہے تو بھی اسکی طبیعت مقبض ہوجاتی شروع کردیتا ہے۔ بھی وہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل عبور کرتا چلا جاتا ہے تو بھی بیمقام رجوع میں ہوتا ہے۔ بایں ہمہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام ورحمت سے بط وافر اٹھا تا ہے ،گر اس سے کافی جدوجہد کرنی پر تی ہے۔

دوسرے مقام کے لوگ بھی احکام الہیہ سے مانوس و مالوف رہتے ہیں اور آز مائش کی احکام الہیہ سے مانوس و مالوف رہتے ہیں اور آز مائش کی احکام المینان بین کوجام شیریں سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ انہیں اسپخسن تدبیراورخو بی اختیار پر کھمل اطمینان ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سن تدبیراورخو بی اختیار دونوں ان مُوشین کے نفسانی رُجان کی آلائش سے پاک ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے آ قاومولا سے الفت رکھتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول و مانوس رہتا ہے اور دونوں عبد اور معبود ایک دوسرے کے چاہنے والے ایک دوسرے سے حام کی تعمیل میں دوسرے سے راضی ہوجاتے ہیں تو پھرا سے سائل! کیا عاشق اپنے محبوب سے تم کی تعمیل میں کسی بیزاری کا اظہار کرے گا؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اُسے اپنے محبوب یعنی اللہ کی طرف سے سے سروروخوشی کے علاوہ کئی باطنی تعمیل ملتی ہیں۔ ایک خبر (روایت) میں ہے کہ:

"بندہ و عاشق مصائب و آلام اور آز مائش و اختیار (امتحان) کو اللہ کی نعمت دوسرے دوسرے کا معمائب و آلام اور آز مائش و اختیار (امتحان) کو اللہ کی نعمت

خیال کرتا ہے اور خوشحالی و فارغ البالی کومصیبت ہی سمجھتا ہے'۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

''صدّ یقین کے حق میں دنیا کی محرومی ، ایک عظیم نعت ہے''۔ ہمیں ایک قدیم الہامی کتاب میں خدائے قد وس کا پیول ملاہے:

سلامتی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے"۔

پس جوآ دمی ہرمقام پر ہرحال ہیں معیت الہی ہیں رہے گا وہ کمی اور نہج پر نہ چلے گا،
ماسوااس راستے کے جوہم نے او پر بیان کر دیا ہے۔ ایک عارف باللہ اور مقرب بارگاہ کا قول
ان لوگوں کے بارے میں جن کے احوال وکوائف ہم نے ابھی ابھی بیان کئے ہیں، یہ ہے کہ:
''مومن لوگ اپنے لئے یہ بھی پند نہیں کرتے کہ نزول حادثات کے وفت ہی
ثابت قدمی دکھا کیں بلکہ جب ان کے دل پر واقعات کا اثر وغلبہ ہوتا ہے تو وہ
ان پر مطمئن رہنے بلکہ صبر کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور رضائے الہی
ان کے لئے ایسے ہے جیسے خوراک وغذا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک طور سے
اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں اور اس سے اپنا انفرادی تعلق قائم رکھیں، لہذا وہ
یہ بھی بھی پند نہ کریں گے کہ پیش آنے والے واقعات و حادثات ہی ان
کے ذکر الہی کومہیز کریں یا اسے مساوات کے درجے پر لے آئیں۔

کیونکہارشادباری تعالی ہے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ٥ (سوره يوسف:٢١)

"اللهاي كام برغالب،

مزید برآن، یشق لوگ اللہ کے ہر حکم کے آ گے سلیم خم کئے ہوئے ہیں۔شایدی

اییا کوئی وقت ہوجس میں ان پر ہیب الہید کے اثر وغلبہ سے ان کی بیرحالت نہ ہوجائے کہ بد اپنی کمزور بول کا اقر اراللہ کی بارگاہ میں کریں اور اس سے امداد طلب کریں ۔ سواگر کسی ایسے مومن میں اس قتم کی کیفیت نظر آئے تو متجب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ارشا در سول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ:

''آ خریس بھی تو بشر ہوں۔اے اللہ! جس کسی کومیں نے بددعا دی ہو،میری بددعا کواس کے حق میں رحمت بنادئ'۔ل

میں نے کسی عالم کویہ کہتے ہوئے ساہے:

''بیشک جب بندہ اپنے مولا سے مضبوط رشتہ استوار کرلیتا ہے، اس کی ذات کا وجد ان (احساس) اور مشاہدہ کرتا ہے اور ای کے قرب میں فروکش ہوجاتا ہے توبد لتے ہوئے حالات اسے کسی طرح بھی پریشان نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی باطنی نظر ہے دیکھ کریے محسوس کر لیتا ہے کہ بیہ حالات و واقعات کسی اور سے متعلق ہیں، اس کی اپنی ذات سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ۔ بیہ ہے حالات سے نمٹنے کی بہترین پالیسی، اس وقیق نکتہ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیس، اور اس پر مزید تدیر و تفکر کریں۔ انشاء اللہ بیہ حقیقت کھل کر سامنے لیس، اور اس پر مزید تدیر و تفکر کریں۔ انشاء اللہ بیہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سکون إلى اللہ کیا چیز ہے؟ اور بیہ کیسے ملتا ہے؟۔

بیشک انسان کادل اللہ تعالیٰ ہے جس قدر قربت قائم رکھے گا اس قدر اللہ کی طرف قدم اُٹھانے میں اے راحت اور اطمینان حاصل ہوگا۔

سكون إلى الله كي تشريح

یہ ہے کہ دل سے مادی اشیاء کا احساس تک مٹ جائے اور ذاتی مقاصد کے پیش نظر جنم لینے والی تمام خواہشیں دم گھٹ کر مرجا کیں۔اور انسان دبنی طور پر معیت الہی کے تصور کے منداحد بن طبل جلد نمبر ۵ ہفی نمبر ۴

میں یااس کی طرف بڑھنے کے خیال میں پُرسکون و مطمئن رہے۔ بالآخر دنیا و آخرت سے تعلق رکھنے والے اُمور اور نیکی واطاعت کے کام خود بخو دبندے کی تلاش کریں گے کیونکہ بیا مور بندے ہی تعلق پیدا کر لیتے بیا اور وہ خود بخو داس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ چونکہ اس نے تمام اُمور سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کرلی ہوتی ہے اور وہ اپنے مالک حقیق کی نعتوں پر مطمئن اور قانع ہو گیا ہوتا ہے، اس لئے اُمور دنیاوی اس کے ساتھ مزید وابنتگی پیدا کر لیتے ہیں۔

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ٥ (الزمر:٣٦)

"كيااللهاي بند ع كوكافى نهيس؟"

ہم تک ایک بیروایت بھی پینچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی:

''اے عیسیٰ! مجھے اپنے دل میں اس طرح جگہ دے جس طرح تونے اپنے افکار و آلام کوجگہ دے حس طرح تونے اپنے افکار و آلام کوجگہ دے حس ماری بنائے'' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ''جس نے تمام افکار وآلام کو ملا کرایک ہی خم کی شکل دے لی تو اللہ تعالی اس کے تمام افکار وآلام ختم کردے گا''۔
فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

''میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل علیہ السلام کی عبادت گزاری پر حیران نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی قوت دے رکھی ہے''۔

یہ تمام احوال وکوا کف اِن لوگوں کے ہیں جن کی صفات اُوپر بیان کی گئی ہیں۔اگر کوئی شخص ان بندگانِ خدا کوائی معیار پر پر کھتا ہے یا انہی کے معیار پر اِن کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر بچھ معلوم نہ کر سکے گا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے

نظراً تے ہیں اوروہ پیم اپنے اندرایک کی کا احساس کرتے ہوئے دکھائی دےرہے ہیں۔ بندگانِ خدا کو اللہ عرّوجل کے معیار، قوت اور تدبیر کے مطابق پر کھنے والاخود ششدر ہوکررہ جائے گا۔ اوراجھے کا موں کی توفیق خدا کے پاس سے ملتی ہے۔

خلاصة كلام

ابوسعید خراز فرماتے ہیں! میں نے اس عارف سے بیہ وال کیا. ایبا آدی جونہ توبا تیں کرتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نہ کام کرتا ہے بغیراس خیال کے کہ اس سے کوئی کام کروانا مقصود ہے، پھروہ (کام کرتا ہے تو) نقصان اُٹھا تا ہے اور جب اسے پچھ حاصل ہور ہا ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز استعال کرر ہا ہو تو اس پر تعطل ، کسل مندی اور بیزاری کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، پھر جب بھی کیفیت اس کے دوسرے کاموں میں ظاہر ہونے گے اور وہ باتیں کرنا شروع کردے، امور دنیا کی انجام دبی کے لئے ہاتھ پاؤں بھی مارے قبض وسط باتیں کرنا شروع کردے، امور دنیا کی انجام دبی کے لئے ہاتھ پاؤں بھی مارے قبض وسط کے آثار ہی اس پر ہاری ہاری عیاں ہوں) ماکولات ومشر وبات سے بھی اپنی زبان تر کرد ہا کہ وہ اس پر وحشت کے اثر ات پہلے کی طرح نہ رہیں، نہ بی یہ اپنے اندر کی کام کوکرنے کی طلب بی پائے اور نہ کی کام کے کرنے یانہ کرنے سے حب سابق اسے کسی قتم کے نقصان طلب بی پائے اور نہ کسی کام کے کرنے یانہ کرنے سے حب سابق اسے کسی قتم کے نقصان سے دوچار ہونا پڑے تواس کے ہارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

وہ عارف فرمانے لگا: آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے۔ اب کیجئے اس کا جواب، سنتا ذراغور سے! بیا لیک ایسا نکتہ ہے جس کو بچھنا ہرمرید باعمل کے لئے لازم ہے۔

اے ابوسعید خراز! آپ جان لیس کہ طلب صدق رکھنے والا مرید اپنے تمام کا موں کو خوف الله اور اپنے قلب کی کڑی گرانی کے ذریعے نمٹا تا ہے، وہ اپنے مقاصد اور اعمال جوارح کا محاسبہ بھی کرتا ہے وہ اپنے تمام ہموم ومقاصد کو مجتبع کر لیتا ہے اس خوف سے کہ بادا اس کے ارادے میں کوئی ایسی چیز حائل ہوجائے جولا یعنی اور بے مقصد ہوتا کے غفلت سے بچار ہے۔ اسے بیخد شدلاحق رہتا ہے کہ جو اعمال بدن کے ظاہری اعضاء مثلاً آئکھ، نے وار وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، مبادا کسی روحانی نقص کا باعث بنے والے نعل کا

ارتکاب نہ کرگزریں اور دل پراٹر انداز ہونے والے اذ کار اور پریشان کن خیالات اس کے ارادے کو دھندلانہ دیں۔ای خیال سے وہ اپنی پچھلی سرگرمیوں سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قطع نظراس ہے کہ وہ سرگرمیاں جائز ومناسب تھیں یانہیں۔ بندہ کے قلب کی سے کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ محبت اللہیہ سے اس کا دل معمور ومغلوب ہوچکا ہے جس کا تقاضا یہی تھا کہ یہ ہمیشہ ذکر البی میں مصروف رہے اوراس کے تمام ار مان یا آلام سٹ کرایک ہی نکتۂ الم پرمرکوز ہوجا ئیں۔ پس جب بندہ پرمسلسل یہی حالت قائم رہتی ہے تو اس کے قلب میں معرفتِ اُمور اور فطانت کی روشیٰ غالب ہو جاتی ہے اس کے افکار میں چلا پیدا ہو جاتی ہے۔نوراس کے قلب میں اپنامسکن بنالیتا ہے اور قرب الہی کا رنگ اس کے دل پر چھاجا تا ہے،اس کے تمام آلام وغموم دور ہوجاتے ہیں۔ بعدازاں بندہ جس وقت باتیں کرتا ہے تواس وقت اس کا دل الله تعالی کے ذکر ہے گرم یانی کی طرح اُبل أبل جاتا ہے۔ كيونكه اس كے سويدائے قلب ميں محبت البيد اپنا موطن ( گھر) بناليتي ہے۔ بدایک الی شئے ہے کہ جب بیانسان کے خمیر سے متصل ہوجاتی ہے تو پھراس ہے بھی بھی میں اس از انہیں کرنی ۔ ایسے آ دمی کے باطنی رُموز کی بیشان ہے کہوہ پوشیدہ طور پراپنے الله كى طرف مخاطب رہنے،اس كے انعامات واحسانات كا بھىد اشتياق مطالعه كرنے اور حب خواہش اللہ ہے مکالمہ کرنے میں بڑا خوش رہتا ہے۔ای طرح وہ کھانے پینے اور سونے کے علاوہ ہرمعاملہ میں اپنے اللہ کی طرف سے سُروریا تا ہے۔ کیونکہ جب قُر ب الہی کا نور کسی انسان کے دل پرمستولی ہوجائے تو اعضا کی ظاہری حرکت اور پیش آنے والے افكار وآلام باطنی طور پرمغلوب ہو كررہ جاتے ہيں۔اس حالت ميں بندہ آنے والا اور جانے والا ہوتا ہے ( لعنی اس پرمجذ وبیت اور سالکیت کے کوائف یکے بعد دیگر طاری ہوتے رہتے ہیں)۔ پھر بیاللہ تعالی کی جناب سے مستقل فیض یا تا بھی ہے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچا تا ہے۔لیکن اس کے دل پرایک فکر ضرور غالب رہے گا اور ہیہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس ك قرب كالتحكام (كهين كھونہ جائے)۔

اے مرید (ابوسعیدخراز!) کبھی آپ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی غور وفکر نہیں

کیا کہ کس کی طرح آپ کا دل احیاناً کسی دنیوی فکر میں گرفتار ہوکرآپ کو ہرشئے سے محروم کر دیتا ہے؟۔ یہاں تک کہ آپ کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے اور آپ اس دنیاوی فکر کے علاوہ سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی آٹھوں سے نیند بھی اُڑ جاتی ہے۔ یا در کھو کہ اللہ کا فیصلہ عقلی بصیرت کا نورر کھنے والے ہر خص کے نزد یک نہایت مناسب اور اس کے لائق تر ہوتا ہے۔ ہم نے جن مقامات واحوال کا ذکر او پر کر دیا ہے، اُن کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنی مقدس حفاظت میں لے لیتا ہے تا کہ وہ ہر قتم کے نقصانات سے محفوظ رہے ہیں۔

اےسائل! جو کچھآپ کو بتایا گیا ہے اس کواچھی طرح سمجھ لیں اور ہماری باتوں پر غور وفکر کریں ،انشاءاللہ بیسب باتیں آپ کے کام آئیں گی۔

اے ابوسعید خراز! آپ نے جو سوالات کیے اور میں نے ان کے جو جوابات دیے دونوں کو مرتب کریں (اور کتابی صورت میں جمع کرلیں) شاید بیآ پ کے کام آسکیں۔اور اگر میری باتوں کوآپ حقائق ومعارف کا ایک گمشدہ خزانہ خیال کرتے ہیں تواب وہ آپ کو مل چکا ہے، اس پرآپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادکرنا چاہئے۔وہ مزید برکتیں اور جمتیں آپ پر نازل کرے گا، اور جو پچھ آپ کے سامنے رونما ہور ہا ہے بیاع فاء کے دید کا بالغ نظر سے مخفی نہیں ہے۔انشاء اللہ!استاذ اور شاگر د (پیرومرید) کے درمیان ریاء نام کی کوئی شئے حاکل نہ سے سے گی۔

اور بحمد الله تعالى الله تعالى نے اس دور میں راہ حقیقت كى مجھے كافی بصيرت عطا فرمائى ہے۔

تَـمُّـتُ بِالْخَـيْرِ





# بصَوِّف فاؤندلشن

# مقاصد ، طريق كار ، شعبه جات

- وران اللی ہے: هُو الَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِیّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اللّهِ مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الْحِيْتِ وَالْحِكُمَةَ (القرآن ١٠١١)
  الله بی وه ذات (پاک) ہے جس نے امیوں میں ایک (عظیم العربت) رسول مبعوث فرایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کرساتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و عکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔"
- نزكيه نفس اوركتاب و حكمت كى تعليم بعثت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم نزكيه نفس اوركتاب و حكمت كى تعليم بعثت رسول الله تعليم عظيم عظيم عظيم عظيم على مقاصد عظيم عصوف فاؤند يش كا قيام عمل من آيا ہے۔
- تصوف فاؤنڈ یشن ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریش اور ان کی المیہ نے اپنے مرحوم
   والدین اور لخت جگر کی یاد میں بطور صدقہ جاریہ کیم محرم الحرام ۱۳۹۹ھ (کیم مک
   19۹۸ء) کو قائم کیا جو کتاب و سنت 'سلف صالحین اور بزرگان دین کی تعلیمات
   كے مطابق تبلیغ دین اور تحقیق و اشاعت کتب تصوف کے لئے وقف ہے۔
- صوف فاؤنڈیش آیک غیر سرکاری غیر تجارتی علی و تحققی ادارہ ہے جو ابتدائی طور پر الا تبریری کتب تصوف شعبہ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ کتب تصوف تین شعبول پر مشمل ہے۔
- بانی تصوف فاؤنڈیش نے اپنی ذاتی لائبریری کا ذخیرہ کتب تصوف جو تصوف کی تقریباً پانچ ہزار ناور و نایاب کتابوں پر مشتل ہے ' تصوف فاؤنڈیش لائبریری

کے لئے وقف کر دیا ہے' اس ذخیرہ کتب تصوف کی فہرست (کٹیلاگ) زیر تدوین ہے اور جلد شائع کی جا رہی ہے جو نہ صرف تصوف کے موضوع پر ایک اہم دستاویز ہوگی بلکہ اس امر کا بھی بین ثبوت ہوگی کہ تصوف فاؤنڈیشن کی لائبریری میں نادر و نایاب کتب تصوف کا عظیم الثان ذخیرہ کتب موجود ہے جس ہے تشکان تصوف سیراب ہو سکتے ہیں۔

بنی تصوف فاؤنڈیش نے بیس سال قبل المعارف اور اسلامک بک فاؤنڈیشن
کی طرف سے بچاس کے قریب کلاسیک اور اہم کتب تصوف شائع کی تحییں جو
اب نایاب ہیں ان کتابوں کے مسودات اشاعتی و طباعتی مواد اور حقوق
اشاعت بھی تصوف فاؤنڈیشن کو ختل کر دیئے جس سے تصوف فاؤنڈیشن نے
روز اول ہی اشاعت کتب تصوف کے کام کا شاندار آغاز کر دیا اور اب تک
تمیں (۳۰) سے زیادہ اہم کتب تصوف بڑے اہتمام سے شائع ہو چکی ہیں۔

 بانی تصوف فاؤند یش کے ان دو اقدامات کی بدولت تصوف فاؤند یش متحکم علمی و تحقیقی بنیادول پر منظم ہو رہا ہے اور وسائل بہم ہو سکے تو انشاء اللہ بہت جلد ایک عظیم الشان قوی اور بین اللاقوای ادارہ بن جائے گا۔

اکابر صوفیائے کرام کی شخصیات اور ان کی تصانیف و تعلیمات کو اجاگر کرنے

کے لئے تصوف فاؤنڈیشن اور تصوف فاؤنڈیشن لائبریری میں الگ شعبے قائم

ہونے ۔ جس کی ابتداء شعبہ شخ علی بن عثان جویری "شعبہ شخ می الدین ابن

عربی اور شعبہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے قیام سے کر دی گئی ہے۔ ان

شعبوں کی طرف سے مختر مدت میں متعدد علمی و تحقیقی کتابیں بھی شائع ہو چکی

ہیں۔

شعبہ شیخ علی بن عثمان ہجو ری رطافیہ کی طرف سے ان کی شہرہ آفاق
 کتاب کشف المجوب کو حسب ذیل تین زبانوں میں بڑے اہتمام سے شائع کیا جا چکا

ا کشف الحجوب (نستحه تهران) تشجع و تحشیه: علی قویم 'به کوشش و اهتمام:
 ارشد قرایش

۲ کشف الحجوب (نسخه ماسکو) اردو ترجمه شخین و ترجمه: سید محمد فاروق القادری ' پیش لفظ: تحکیم محمد موی امرتسریؓ

۳ کشف المجوب (نسخه لامور) انگریزی ترجمه " تحقیق و ترجمه: آر- اے - نکلس پیش لفظ: حضرت شهیدالله فریدی "

انسوف فاؤنڈیش لاہریری میں بھی شعبہ شیخ علی بن عثان ہجویریؓ قائم ہے'
 جس میں کشف المجوب کے مختلف متون و تراجم اور حضرت وا تا گئج بخشؓ کی
 شخصیت کے حوالہ سے کتب جمع کی جا رہی ہیں ابتدائی طور پر اس شعبہ میں
 کشف المجوب کے حسب ذیل متون و تراجم موجود ہیں جن میں اضافہ کی
 کوشش جاری ہے۔
 کوشش جاری ہے۔

ا کشف المجوب ' نسخه سمرقند (فاری متن) ' سمر قند: مطبع نامی کرای سلیانوف ' ۱۳۳۰ه - ۲۹۲ صفحات-

کشف الحجوب ' نسخه ماسکو (فاری متن) ' از روئے متن تقیح شدہ والشین
 زوکوفیکی ' ترجمه مقدمه مفصل روی بفاری بقلم محمد عبای- تهران: مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر '۱۳۳۲اه - ۱۷۵ صفحات-

۳ کشف المجوب ' نسخه ماسکو (فارسی متن) ' تشیح : و - زوکوفسکی ' با مقدمه قاسم انصاری- شران : کتاب خانه ظهوری ' ۹۹ ۱۱ه / ۱۹۷۹ء - چاپ اول - ۱۷۲۲ صفحات

م کشف المجوب نسخه ذکریاً (فاری متن) 'از روئ قدیم ترین نسخه منقول بقلم خواجه بهاء الدین ذکریا ملتائی بسال ۲۹۳ه با مقدمه پروفسور دُاکٹر مولوی محمد شفیع (ستاره پاکستان) لامور: نوائے وقت پرنٹرز '۱۳۸۷ه / ۱۹۹۷ء - ۴۸۱ صفحات۔

۵ کشف المجوب ' نسخه اسلام آباد (فاری متن) ' به کوشش د کتر محمد حسین شمیهی '

اسلام آباد ' مرکز تحقیقات فاری اریان و پاکستان ۱۳۱۳ه / ۱۹۹۵ء - ۷۳۰ صفحات-

سخات-۲ کشف المجوب ' نسخه تهران (فاری متن) بتنعی و تحثیه : علی قویم ' به کوشش و اهتمام : ارشد قریش 'لاهور : تصوف فاؤنڈیشن ۱۹۹۹هه / ۱۹۹۸ء- ۴۰۰ صفحات-

کشف المجوب للجوری (عربی ترجمه) " حقیق و ترجمه و تعلیق : دکتوره اسعاد عبدالهادی قدیل " راجع ترجمه : وکتور امین عبدالهجید بدوی- قابره : مطبع الابرام التجاریه ۱۳۹۳ه (۱۳۷۸ - ۱۳۹۸ صفحات (جلد اول)

۸ کشف المجوب (انگریزی ترجمه) ترجمه: آر - اے - نکلس 'لندن: لوزک اینڈ کمپنی ۱۳۹۳ه بر ۱۹۸۷ء - ۱۳۹۸ صفحات-

9 کشف المجوب (انگریزی ترجمه) 'ترجمه: آر - اے - ٹکلن 'پیش لفظ: حضرت شهید الله فریدیؓ کلهور: تصوف فاؤنڈیشن ۱۹۹۸ء - ۳۴۲ صفحات - ۔

۱۰ کشف الحجوب (پنجابی ترجمه) 'ترجمه : محمد شریف صابر لامور : قاضی «بلیکیشنز» ۱۹۹۷ء - ۷۸۰ صفحات-

اا کشف المجوب (اردو ترجمه) بغرائش: پیخ الهی بخش محمر جلال الدین تاجران کتب کشمیری بازار لامور ' ۳۲۲اه - ۴۸۰ صفحات-

۱۲ کشف المجوب (اردو ترجمه) "ترجمه: مولانا محمد مثس الهند ایزدی صوفی معنوی " لامور: شیخ اللی بخش محمد جلال الدین تا جران کتب ۱۹۲۷ء - ۳۸۰ صفحات

۱۳ صحیفه محبوب ترجمه اردو کشف الحجوب ترجمه : حکیم الله رکھا قریشی ' لاہور : شیخ غلام حسین اینڈ سنز پبلشرز (س -ن) ۴۸۰ صفحات-

۱۳ کشف المجوب (اردو ترجمه) ' ترجمه : مولوی محمد حسین گوندالانوالیه ضلع گوجرانواله ' مقدمه : غلام و تنگیرنای ' لاهور : ملک دمین محمد ایند سنز ناشران ' ۱۹۵۵ء - ۸۸۸ صفحات-

۱۵ کشف المجوب ترتیب و تلخیص بزبان اردو: میال طفیل محمد لابهور: اسلامک

مبليكيشنز لمثيدُ ١٩٢٧ء - ١٩٩٧ صفحات-

۱۶ کشف المحجوب (اردو ترجمه) پاهتمام: و قار علی ' دیو بند: مکتبه تھانوی دیو بند (یو -یی) ۱۹۸۵- ۵۲۰ صفحات-

ے اسٹنف المجوب (اردو ترجمہ) نسخہ منقولہ خواجہ بہاء الدین ذکریا ملتائی بسال ۱۹۲۳ھ جو پروفیسرڈاکٹر مولوی محمد شفیع (ستارہ پاکستان) کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ ترجمہ:فضل دین گوہر لاہور: احمد ربانی (ناشر) ۱۹۷۲ء - ۴۰۲ صفحات۔

۱۸ کشف المجوب اردو ترجمه نسخه سمرفتد - ترجمه : ابو الحسنات سید محمد احمد قادریٌ ' لاهور : المعارف سمّنج بخش رودٔ ۱۳۳۷ه - ۱۳۳۲ صفحات-

الحريق المحبوب اردو ترجمه كشف المحبوب ترجمه: مفتى حكيم غلام معين الدين تعيى كلام معين الدين تعيى كلام ور: سنى دارالاشاعت ١٣٨٥ء - ٣٨٠ صفحات -

انوار القلوب اردو ترجمه كشف المحجوب- ترجمه: عبدالحكيم خال نشتر جالندهرى لابهور: شيخ غلام على ايند سنز ١٩٦٨ء - ٣٠٠٠ صفحات -

۲۱ بیان المطلوب اردو ترجمه کشف المجوب نرجمه: مولوی فیروز الدین کلهور:
 فیروز سنزلمیشد ۱۹۹۲ء- ۱۹۷۰ صفحات

۲۲ سمّنج مطلوب اردو ترجمه کشف الحجوب ' ترجمه: پروفیسر محمد عبدالمجید بردانی 'لامور ناشران قرآن لمیشدٔ ۱۹۲۸ء- ۵۰۳ صفحات-

۲۳ کشف المجوب (اردو ترجمه) ' ترجمه : و قار علی بن مختار ' لابور : جهانگیر بک ژبو ۴۷۵ء ' ۴۷۰ صفحات-

۳۴ کشف المحجوب (اردو ترجمه) ' ترجمه : عبدالرؤف فاروقی ' لاهور : اسلامی کتب خانه (س-ن) ۲۱۹ صفحات-

۲۵ کشف المحجوب (اردو ترجمه) ترجمه: محمد الطاف نیروی نائب خطیب مسجد دا تا دربار لا مور ٔ لا مور ۱۹۹۷ء - ۹۱۲ صفحات -

٢٦ كشف الحجوب اردو ترجمه و تشريح: كيتان واحد بخش سيال چشى صابرى لامور:

mmatalineka dalibatiy

الفيصل ناشران ١٩٩٥ء - ١٧٢ صفات-

۲۷ کشف المجوب 'نسخه ماسکو (اردو ترجمه): تحقیق و ترجمه: سید محمد فاروق القادری ' پیش لفظ: حکیم محمد موی امرتسری 'کلهور: تصوف فاؤند یشن ۱۳۱۹هه / ۱۹۹۸ء -سالا صفحات-

(نوٹ) آگر کوئی متن یا ترجمہ من وعن ایک سے زیادہ اداروں نے شائع کیا ہے تو لائبریری میں سبھی نننخ جمع کئے جا رہے لیکن اس فہرست میں صرف ایک بار درج کیاگیاہے۔

احباب جانے بیں کہ یہ فقیر عرصہ پندرہ سال سے قلب و نظر کی انتائی بیجیدہ یاریوں میں بنتل ہے اور لکھنے پڑھنے 'چلنے پھرنے 'کام کاج کے قابل نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ بی ہے جو اس بے کار و بے مایہ و بیار بندہ سے یہ کام لے رہا ہے اور جس نے اس کے دوستوں کے دلوں میں بھی یہ بات رائخ کر دی ہے کہ وہ اس کار خبر میں لوجہ اللہ فقیر کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خبر دیں۔ آخر میں تمام اہل تصوف 'اہل ذوق اور اہل خبر حضرات سے التماس ہے کہ وہ تصوف فاؤنڈیشن کے مقاصد عظیمہ کی جکیل کیلئے بھرپور تعاون فرائیں تک وہ اللہ التوفی اور بین الاقوای ادارہ بن سکے۔ فائنڈیشن ایک عظیم الشان قومی اور بین الاقوای ادارہ بن سکے۔ وباللہ التوفیق۔

الداعی الی الخیر ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی بانی تصوف فاؤنڈیشن لاہور کیم صفر المنطفر ۱۳۲۲ھ بمطالق ۲۶ اپریل ۲۰۰۱ء احوال اتار معرفی برسرو الفریک در میلانی معرفی میرید برسرو الفریک در میلان کے اور میلان کا میلان کا اوال در آر برایک برسیدان اوال در آر برایک برسید برسال تاب

مصنف

ستينقذ فسائف القساكي

تصوّف فاؤنكين

لائبرىيى «تحقيق وتصنيف ناليف وترجم ، مطبوت سمن آباد — لاجور — پاکستان

تقسيمًاد . " (لَمُ يَثْلُ إِلْنَ " مَعْنَى بَنْ وَدُه لا بُوَ

www.makadah.ay.g





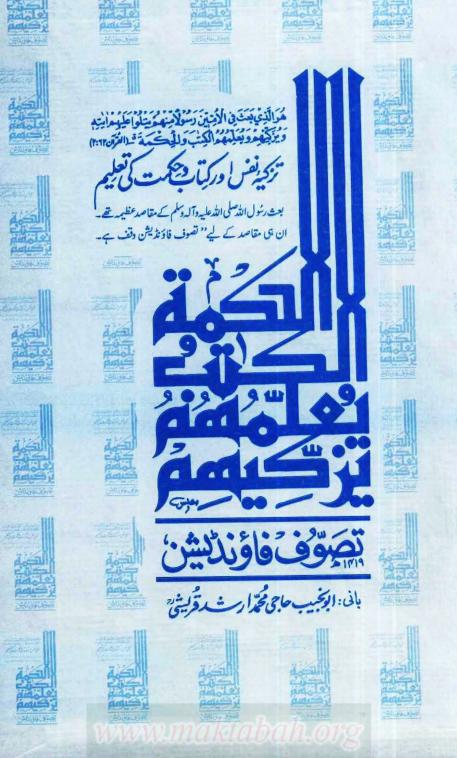

مطبوعات تصوف فاؤبث يشكن كلابيك كنتبضوث كرمتندار وتراجم

و طواسين مصنف النطاح و١٧١١-٩٠٠٩) مرجم: متين ارهمل حمال قیت کجلا-/۱۵۰ دولی • كتاب اللع مصنف: الانفرمراج رم - ١٦٤٨ مرجم: بيدامراد كاري قميت مجلد-/ ٥٠٠ دوي ﴿ تَرِّنُ ﴿ كُنُّفُ الْجُرِبِ مصنف، اعاد بركلابازي (م - ١٥١٥) ترج، داكريم فدس ميت مجلد-/٢٥٠ دور معنف: سيرهل بورگي (۲۰۰ - ۱۳۰۵) حرفم: مرفد فارس العادي فمت مجلد-۱۵۰۱ دولے ا مدمدان مصنف: تولجعيدالتراتصاري لا١٦-١٨١٥) سريم، ما تلايد الل نيرة ممست کلد-۱۰۰۱ رونے ﴿ فَتَمْ الْغِيدُ مصنف، غريث لأعم مراتا ورخليانً (٤٠٠ - ١٣٥٥) سرجم: ميد فحد فارس العادي قيمنت نجلد-/٢٢٥ روي الاسلميدين مصنف: ضيأالدين مروددي (١٩٠-١٢٥٥) ترجم: كدمدالباسط يمت مجلد -/٢٢٥ لفي في 💿 نترعات مكيتر مصنف، كيض كبرا بن عراية (۱۲۰۰ - ۱۲۸ ) حرج : مولوی فرصل فار تمت محلد- ۱۵۰۱ دوری 🗨 تعوس الكم مصنف، مشيخ الراباعرال (١٥٠ - ١٦٨٥) مرجم: بركت الدفري كل ليمت كبلد-/٢٠٠٠ روي الادراد مصنف: بهارالدين ذكريا منالي (٢٧٦- ١٢١٥) مرجم : داكو مريان مديق مِتت مجلد - ۲۲۵ روپے ( FC) مصنف: مولانا عبدار حمل جاجي (١١٨ - ١٩٨٥) مرجم: متربين المن في قِمعت كجلد - ١٠٠١ رفيا انغار کالعارفین مصنعت: شاه دل الله دادی (١١١١ - ١١١١٥) سرجم: سيد فيدفار تن القادي ممت محلد-۱۰۵۰ مردم 🗨 الطاب القدس معنف، شاه دلي الله دبوي (١١١١ - ١٤١١ هر) مترجم: سيد كرفار والقادي قيمت كلد/ ١٥٠ لمفيل رمائل معترف معتنف، ثاه ولى الترديوي (١١١٧ - ١١١٩) مترجم: سير فيه فارس القاري ميت مجلد ير١٥٠ دو مرأت العاشقين مصنف: سيد محد معيد رئجانة (۱۵۱۱-۱۳۲۱م) مترجم: غلام ظام لدين مولوى قبمت کلا بر۲۰۰۰ <u>رون</u>ے

€ كتفاليب

 کشوندالجرب ناری (نسخه تهران) مصنعت بشیخ علی بن مثمان چورشی تعییم و کمشید، علی توسیم تمت مجلد - ۱۰۵۰ دور انكرزى (نسخة لايرًا) مصنف، سينيخ على بن عمَّان بيوري مرجم ، أر لي كلن بمټکلد\_۱۵۰٫۱ ﴿ كُتُفُ ٱلْأَمْرَارِ (اردوزجه) مصنف: مشيخ على بن عمال بويرج مرجم، مك شرخدا حل لمت يركدره الله ارمغان ابن عركي مصنف : مولانا محداثرت على تعازى يمت مجلد - ١٢٥١ روك ﴿ أَمْيِزْتُمُونَ مصنف ، مسارالمي قاردتي مِمت مجلد\_١٥٠/ ولائے € جاب جاودال مصنف: واكريم والحسن مت علد/۲۵۰ سے معنف: سينيخ يسف بن اسطّل بْهَانْ مَرْجٍم، فيرميال صديق ● تماكل دسول (اددورجر) ممت بلد ١٢٥٠ لائے العارى اوراس كادمال علاج معنف ڈاکڑیرولی الڈین بست فحلد را ۲۵۰ کالی ● تذكره مشائخ قارية فانمعليه مصنعت اساردالمنين قالاي فاملى مست کلد۔/۱۵۰۰ روبے ● سيرت فزالعارلين تذكره، شاه محد مبدا في ما تكان مزلف، سيد عندرشاه فيمت كملد - ١٥٠١ يون € جراع الوالعلائي مؤلف، فلام آسى بيا تذكره بعولى فرحنى وحرست لقيالت ثأ قمت مجلد -/ ١٢٠ م 🔘 صريقية الأوليار رمصنف بغتى غلام در لايوى. واشى: عداقبال مجردي ليمت بلدر ١٥٠٠ يوني احوال وآماً رحفرت بهمارالدين زكريا ملائح مصنف جميدالشرشاه بالحمي مِمت بِلدر ١٥٠ يفيه ● أتص الخاص تذكره، حزت نفل شاه تطبيط ورالد عليه مصنعت، نولاروماتي فمت محلد / ٢٢٥ روك

تمت محلد ر ۲۲۵ روح

نَاشَرِ، تَصوفِ فَلَ وَرِ مِيْنَ مِمَا الْمِرِ ﴿ وَالْعِيمُ ، الْمُعَارِفُ عَيْنِ بُنْفُ وُلُا اِلْمِ مَا كِمَا اللهِ ال

● فاصل الرارالي لمفوظات مخرب نضل ثاة تطب عالم رترالله على مرتب ، ما فطنذرالاسلام

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.